مصنف مرزاغ غرالدین مردم مرزاغ دمرالدین مردم تقديم روفيهم الرم رضا

to Birth Continues

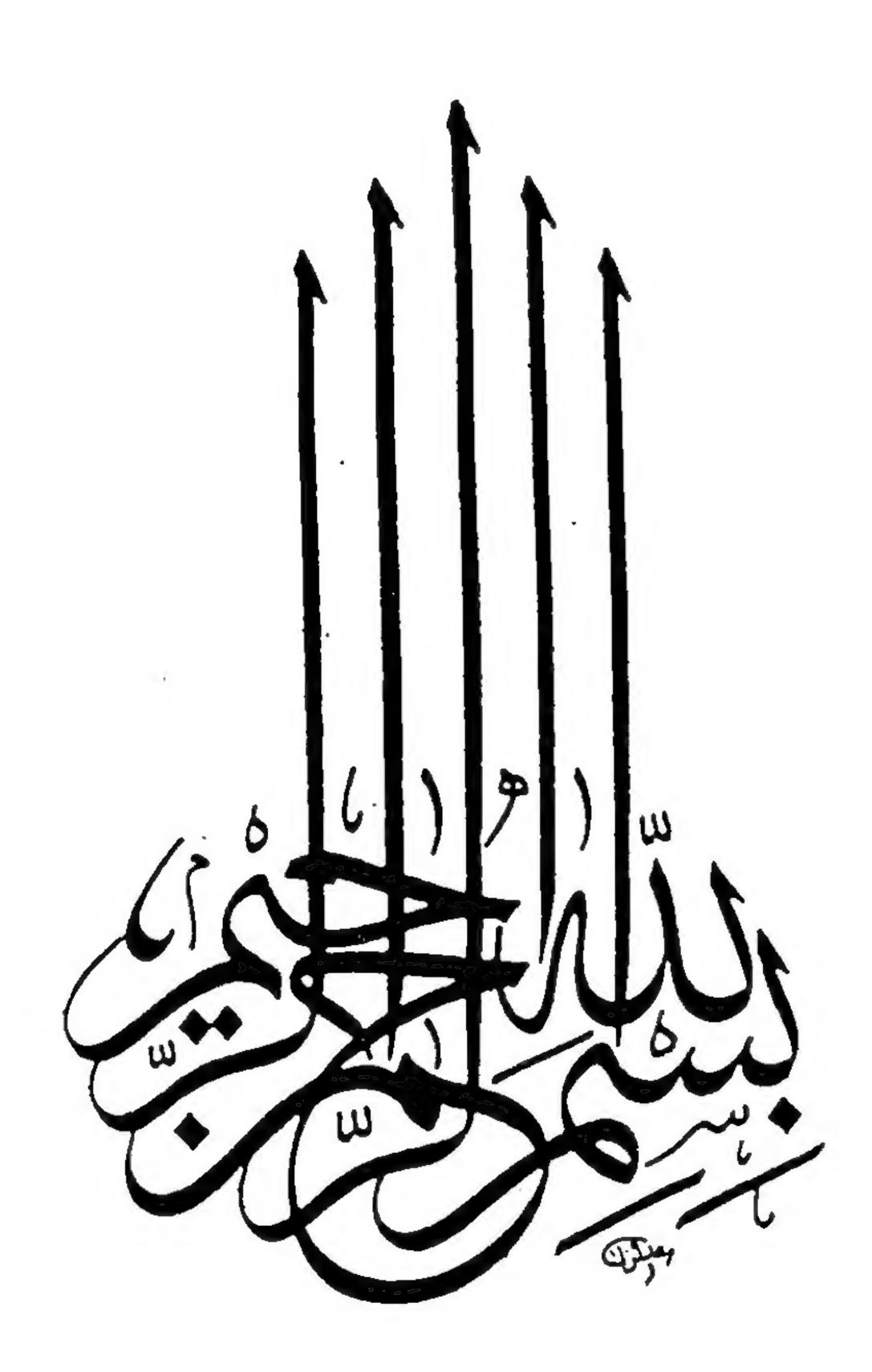



هُ وَالْحَبِيبِ الَّذِي تَرْجَى شَفَاعَتُهُ ليكل مول من الأهوال مُقتيم

مُخَلَّكُ سَيِّدُ الْكُوْنَيْنِ وَالنَّقَلَيْنِ وَالْفَرِبْقِيْنِ مِنْ عُرْمِ وَمِنْ عَبَهِ فَإِنَّ مِنْ جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا فَإِنَّ مِنْ جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُوْمِكَ عِلْمُ النَّيْجِ وَالْقَلَمِ

# قران مربیث کی روی با فران مربیث کی روی بی



تقديم پروفيسريزاکم رضا مصنف مرزامی موالدین می مردم مرزامی مراکزین می

### النيالخ المرع بليم المحالي المراع جمله حقوق محفوظ مي

| بمله ول موط بيل                                |              |
|------------------------------------------------|--------------|
| موت کے بعد                                     | نام كتاب     |
| عالم برزخ کے حالات                             |              |
| مرزامجم عرالدین تعیمی عبنیه                    | مصنف         |
| علامه پروفیسرمحدا کرم رضا                      | ويباچه _     |
| ريدنگ رانامحرنعيم الله خال قادري               | تضحيح و پروف |
| في اليسى، في الدِّه اليم المدور بنجابي، تاريخ  |              |
| مرنویدرضوی (گوجرانواله)                        | کمپوزنگ _    |
| 0322-7945728                                   |              |
| اول 2009ء                                      | اشاعت –      |
| 192 —                                          | صفحات —      |
| سيراح مغل (يو-اليس-اي)                         | ناشر —       |
| انجينرٌ محمر اسلم (يو-اليس-اي)                 |              |
| رویے                                           | قيت          |
| ملنے کے پیتے                                   |              |
| قادری رضوی کتب خانه، شنج بخش رود ، لا مور      | <b>(*)</b>   |
| مكتبه حنفيه، تنج بخش روڈ ، لا ہور              |              |
| مكتبه فیضان اولیاء، جامع مسجد عمر روڈ کامو نکے | <b>₩</b>     |
| اداره رضائے مصطفے چوک دارالسلام گوجرانوالہ     | *            |
|                                                |              |

# فهرست

| صفحةبر | مضامين                                                | تمبرنثار |  |  |
|--------|-------------------------------------------------------|----------|--|--|
| 8      | حاتى محر عرالدين على عرفيا المستنطام وفير محراكرم رضا |          |  |  |
| 20     | و بباچه از مصنف                                       |          |  |  |
| 34     | الله كى اطاعت ميس زندگى كامقام                        | ı        |  |  |
| 35     | خدا ہے حسن ظن رکھنا اور اس سے ڈرتے رہنا               | r        |  |  |
| 37     | موت _ كرقاصد                                          | ٣        |  |  |
| 38     | خاتمه بالخير كى علامت                                 | 7        |  |  |
| 38     | موت كى ياديش مدود يخ والى چزي                         | ۵        |  |  |
| 39     | مرض الموت کے وقت انسان کیا کہتا ہے                    | Y        |  |  |
|        | اوراس کے پاس کیا پڑھنا جائے؟                          |          |  |  |
| 42     | برسال عرون كالمنقطع مونا                              | 4        |  |  |
| 43     | موت کاذ کراوراس کی تیاری                              | ^        |  |  |
| 46     | میت کے پاس ملائکہ کا آتا 'بٹارت سنانا یا ڈرسنایا جانا | 9        |  |  |
|        | اورمرنے والا جود مجما ہے اس کابیان                    |          |  |  |
| 62     | ملك الموت اوران كيد دكار فرضة                         | 1+       |  |  |
| 69     | مُردے کی روح تعلی ہے تو دوسرے سے ملتی ہے              | 11       |  |  |
|        | اورآ پس میں مفتلو کرتی ہے۔                            |          |  |  |

| 6   | بعدعام برزح کے مالات کھی اور کا کھی اور کا کھی اور کا کھی اور کا کھی کے اللہ کا کھی کھی کے اللہ کا کھی کھی کے ا | موت <u></u> |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|     | ميت اليخسل ويغ والى اور جميز وتلفين كرنے والے كى                                                                | 11          |
| 71  | بالوں کو تن ہے ان کو پہلے نتی ہے۔                                                                               |             |
| 72  | مومن کی موت پرآسان وز مین کارونا                                                                                | 1100        |
| 73  | انسان کاای زمین میں فن ہونا جس سے دہ پیدا ہوا                                                                   | IL.         |
| 74  | ون كرنے اور تلقين كے وقت كيا كہنا جائے؟                                                                         | 10          |
| 77  | قبر ہرا کیک کود باتی ہے                                                                                         | IA          |
| 77  | قبر کامرد ہے خطاب                                                                                               | 14          |
| 79  | فتنه قبرادر فرشتول كيسوال كابيان                                                                                | 1/          |
| 86  | جن سے قبر میں سوال نہیں ہوگا ان کابیان                                                                          | 19          |
| 88  | قبركي كمبرابث مرموس كيلئ فراخ بونااورا سان بونا                                                                 | 14          |
| 92  | عذاب قبركابيان                                                                                                  | 71          |
| 97  | ان چیزوں کا بیان جوعذاب قبرے نجات دیتی ہیں                                                                      | **          |
| 99  | قبر میں مرنے والوں کی حالت                                                                                      | 44          |
|     | قبرول کی زیارت کابیان اور مردول کا چی زیارت کرنے                                                                | **          |
| 104 | والول كو پهچاناا در د مكينا                                                                                     |             |
| 114 | وه اعمال جوجنت من جلد عنجنے كاذر بير بين                                                                        | 10          |
| 114 | میت کے گلنے مڑنے کابیان مرانبیاء اور بعض چنداشخاص                                                               | 44          |
| 114 | اس ہے متعلیٰ میں                                                                                                |             |

| 116 | قبر برميت كيلئة قرآن خواني                         | 72   |
|-----|----------------------------------------------------|------|
| 117 | ميت كى قبر من نفع دين والى چيز ول كابيان           | ra   |
| 121 | مومن کی قبر کی حفاظت کرنے والوں کابیان             | 19   |
| 122 | انسان کی طرف سے میت کوایڈ ارسانی                   | ۳.   |
| 123 | نو درکرنے سے مردے کو تکلیف ہوتی ہے                 | ١٣١  |
| 123 | مُر دے کویڈا کہنے کی ممانعت                        | 24   |
| 123 | میت پراس کا محکانا ہرروز پیش کیاجاتا ہے            | ۳۳   |
| 124 | زنده لوكوں كے اعمال مردوں پر پیش ہوتے ہیں          | ساسا |
| 124 | وہ چیزیں جومیت کوا چھے مقام پہنچنے سے روکی ہیں     | ra   |
| 125 | زنده اورمرده لوكول كى رومين نيندكى حالت مي         | ۳۷   |
|     | لاقات كرتى بين                                     |      |
| 130 | خواب می مُر دول سے ملاقات اوران کے حالات کابیان    | 72   |
| 134 | روحوں کے قیام کامقام                               | ۳۸   |
| 145 | روح کیا ہے؟اس سلسلے میں بیان                       | 179  |
| 150 | برزخ می عالم مثالی کابیان                          | ۴۰)  |
|     |                                                    |      |
| 158 | عالم برزخ كے حالات جوانسان سے وابستہ بیں ان كابيان |      |



ويباجه

#### عابى محر عمر الدين تعيمي مينيد عابى محر عمر الدين تعين

تحرين:علامه پروفيسر محمدا كرم رضا

اس کازار ستی میں یوں تو ہرانسان عمر عزیز کاسٹر مطے کر کے نگاہوں سے
اوجھل ہو جاتا ہے مگر وہ انسان ہوئے ہی خوش بخت ہوتے ہیں جو نگاہوں سے
اوجھل ہو کر بھی چاہنے والوں کے دلوں میں زندہ رہتے ہیں جن کی یادیں عوام کے
دلوں میں روش ستاروں کی طرح جمگاتی اور ان کے وجود کا احساس دلاتی ہیں۔
جناب مرزا محم عرالدین نعیمی میں ہوئے ہی ایسے ہی مر دِ خدا آگاہ اور صاحب ایمان
منے کہ جن کی زندگی اطاعت الی اور محبت رسول مانٹی کی زندہ تغییر تھی۔ جب تک
زندہ رہے دلوں کوشق مصطفع مانٹی کی آ داب سکھاتے رہے اور جب اس زمانے
سے رخصت ہوئے تو اپنے چاہے والوں کو اپنی دل نشیں یا دوں کی میراث عطاکر
سے رخصت ہوئے تو اپنے چاہے والوں کو اپنی دل نشیں یا دوں کی میراث عطاکر

ر برگز نميرد آنکه ديش زنده شد بعثق فيت است برجريدهٔ عالم دوام ما

مرزا محد عمرالدین نعیمی کی زندگی جهد وعمل کا زندہ نمونہ تھی۔ آپ اکو پر ۱۹۰۱ء کو مرزا محد عمرالدین نعیمی کا تعلق کو جرانوالہ بیں پیدا ہوئے۔والد کا نام مرزاعبدالکریم تھا۔ محد عمرالدین نعیمی کا تعلق کھیا لی دروازہ میں مدفون مشہور روحانی شخصیت ''بابا دھلو شاہ صاحب کرامت بزرگ تھے۔لوگ آپ کے مزار پر حاضری دیے بابا دھلو شاہ صاحب کرامت بزرگ تھے۔لوگ آپ کے مزار پر حاضری دیے

40 DE ہیں۔معروف صوفی بزرگ حضرت باباحسین شاہ عمیلیے کہ جن کا مزار بھی کھیالی دروازہ بی کے قریب ہے آپ کے مریداور خلیفہ تھے۔ بابا دھلوشاہ میشالیہ نے تمام زندگی شادی ندکی اس لئے ان کے خاندان کا سلسلدان کے بھائی سے چلا کو یا محد عمرالدين كوروحاني وراثت ايك بهت بزيه صاحب كرامت ولي سےعطا ہوئي۔ مرزامحم عرالدین تعیمی مشکر نے ایک ندجی کھرانے میں آنکھ کھولی تھی اس کئے آپ کی ندہبی تعلیم کومقدم سمجھا گیا۔جلد ہی آپ نے قرآن ناظرہ پڑھ لیا تو کھر میں بڑے پیانے برآ مین کی تقریب ہوئی جس میں آپ کیلئے خوب دعا کیں كى كئيں۔دنياوى تعليم كے سلسلدكوآ سے بردهانے كيلئے آپ كومبوب عالم بائى سكول میں داخل کروا دیا گیا۔ نہایت ذہین تھے۔ یا نچویں اور پھر آ گھویں کے حکومتی امتحانات ميں وظائف حاصل كئے ميٹرك كر يكے تو پنجاب الجينئر نگ كالج لا مور (موجوده الجينر نگ يونيورش) من داخله ليا اور پهريبيل سے يا چ سال تك تعليم حاصل کر کے ملیدیکل میں ڈگری حاصل کی جواس دور میں ایک مسلمان کیلئے بہت برااعزاز تفاليلم يخراغت بوئي توسجه ديرانجينزنك كالجين انسركزر يؤجر محكمه زراعت میں نوكري كى اور آخر جھ ماہ بعد اس نوكري كوچھوڑ كرر بلوے كے محكمه میں ملازم ہو مجئے۔ ملازمت کے دوران جزل فور مین کے عہدے تک پہنچے جواس دور میں بہت براعبدہ تھا۔ چونتیس سال تک محکمہ ریلوے کی سروس کی اور بہیں سے الاواء مل رياز ہوئے۔

الجيئر تك كالح مل تعليم كے دوران ميں ايك برداد لچيپ واقعه يش آيا۔ اتكريزول كيتصب كابيعالم تفاكه أتكريز طلبهكوما تطيب نوي دوي تك مامانه وظيفه ملتا تفاجبكه مسلمانون مندوؤل اورسكهول كودوست تين رويع تك وظيفه ملتا تفا ـ انكريزول كروسية كے خلاف محمر الدين تعيى اور مسلم طلبه علامه محمدا قبال کے پاس مے جبکہ مندواور سکھ طلبہ سرچھوٹو رام اور جو گندر سنگھ کے پاس بہنچے۔ آخر احتجاج رنك لايا ـ ان بزركول كى كوششول ـ معامله پنجاب اسملى مين پيش موااور بالآخرانگريز حكومت نے مجبور ہوكرسب كاوظيفه ايك جبيهامقرر كرديا\_

محمة عمرالدين تعبى كى زندگى ايك يا كهازمسلمان كى زندگى تى رسات سال کی عمر میں پہلی مرتبدروز ہ رکھا اور پھرتمام عمر ماہ رمضان کے روزے یا قاعد کی ہے ر کھتے ۔ ہے۔ اپنی دادی جان سے غیر معمولی محبت کرتے تھے کیونکہ وہ نہایت نیک خاتون اور عابدہ اور زاہدہ عورت تھیں۔انہوں نے اپنے پوتے کی شائدار طریق سے پرورش کی۔ بیان کی دینی تربیت کا اثر تھا کہ بھی طبیعت پڑائیوں کی طرف راغب نه ہوئی۔ انگریز کے دور حکومت میں مخلوط تقاریب ہوتیں جہاں شراب یانی كاطررة بي جاتى محرآب مرف مود اوائر بي ليت اور مجمى شراب ياكسي اور في كي

جب تر یک یا کتان چلی اور مسلم لیک کا پرچم برجکدابرانے لگاتو آپ نے سرکاری ملازم ہوتے ہوئے جی یا کتان اور قائد اعظم کے پیغام کودوسروں تک كانجايا-١٩٢١ء مل بعض علاقول من ريفرغهم كامسكرة ما اور محرا بتخابات كاوفت آيا تو آپ نے پاکشان کی مجربور حمایت کی۔آپ ان دنوں جالندھر میں ملازم تھے جو باطل قوتون كاكر هفا جهال آب رئے تنے دہاں سے سلموں كا كوردوار و پاس تعا جہال روزانہ مسلمانوں کو گالیاں دی جاتیں ممر آپریہ نہ گھبرائے۔ جب تعتیم ملک کا وفت آیاتو آب نے اپی سرکاری ملازمت کا بالکل خیال ند کیا اور بوری تند بی اور ظوص کے ساتھ مسلمانوں کو یا کتان لانے کی جدوجہد کرتے رہے۔ قیام یا کتان کے بعد یا کتان حلے آئے اور پھر بقید ملازمت بہیں ممل کی۔

آب کوعین جوانی کے عالم میں ۱۹۲۱ء میں شیرر بانی حضرت میاں شیرمحد شرقبوری و الله کی زیارت نصیب مولی۔ اس مرد کامل کود مکھنے کیلئے آپ دوران تعلیم سائکل پر لا ہور سے شرقبور شریف مجے۔ بعد میں آپ نے حضور شیرر بانی عميلة كے خليفه اور ولي كال حضرت قبله مياں رحمت على كھنگ شريف ( مينافية) كے وست اقدس يربيعت كرلى اورتمام زندكى اسمردكال سيعقيدت كادامن تفاي رکھا۔ ۱۹۵۷ء میں جب آپ سمدسٹر میں ملازمت کرد ہے متھ تو ایک مشکل آن یری۔آپ ایک بوے افسر تھے آپ کا ہاس مسٹرخان دائی افسرتھا۔ ملاز بین کے تقرر کا مسکلہ در پیش ہوا تو آب نے رشوت کئے بغیر ملاز مین کوان کی قابلیت کی بناء ير بحرتى كرليا جس كاآب كے بوے افسركوشديدر تح پہنجا۔اس نے ٹرينگ كے بهانے آپ کوکرا چی بھیج و با اور ایک جونیز آ دمی کونز فی دے کر آپ کی سیٹ پر بٹھا ویا۔ جب آپٹر بنگ کے بعد کراچی سے واپس آئے تو آپ کوز بردی ترقی کے نام برخاندوال بعیج دیا گیا۔آپ کے افسر کامنصوبہ تھا کہ وہ بعد میں آپ کی ترقی منوخ كرد \_ كا\_آ بخت احتاح كي بعدائ بيركال حفرت قبله ميال رحت علی کے پاس کھنگ شریف پہنچے اور دُعا کے طالب ہوئے۔ انہوں نے مرزامحد عمرالدين يمي كى كامياني كيلئة دعاكى اورفر ماياو بى ہوگا جوتم حياہتے ہواور پھراييا بى ہوا۔معالمہ حکام مالا تک پہنچ کما۔آپ کے افسر اعلیٰ نے آپ سے معافی ما تکی مگر

درولیش کی دعاا پنا کام کر چکی تھی۔ آپ کا افسر اعلیٰ مسٹر خان سخت ذلیل وخوار ہوکر نوکری سے برخواست ہوا جبکہ اس کے مقابلہ میں بیمرد کامل پوری شان استغنا کے ساتھ نوکری کھمل کرتار ہا۔

> یکی وہ لوگ ہیں جن پر جہاں کو ناز ہوتا ہے ہر اک لیحہ جہاں کا آپ کا دمساز ہوتا ہے

الاالی میں طازمت سے دیٹائر ہوئے تو کی طرح کے کاروبار کرنے کی کوشش کی چونکہ بنیادی طور پر انجینئر تھاس لئے شین لیس سٹیل کے کام کواپنایا اور ''کراؤن مغل انڈسٹریز'' کے نام سے ایک فیکٹری کی داغ تیل ڈالی۔ بیکاروبارا گرچہ بہت مختر تھا گرآپ کے رزق حلال کمانے کے جذب اور محبت کی عملی تقویر تھا۔ آپ نے عام کارکن کی حیثیت سے کام کیا اور اسے ترتی دی۔ آپ کے دصال کے بعد آپ کے صاحبز ادگان اس کاروبار کوسٹیما لے ہوئے ہیں۔

مرزا محد عرالدین تعیی پابند صوم وصلوق اور دین اسلام پرکار بند شخصیت عصد پہلے ملاز مت اور پھرکار وباری معروفیات میں کافی وقت دیے کے باوجود کمی محل شوکت اسلام کے دامن کو نہ چھوڈا۔ ملاز مت کے دوران میں تمام عمر مکر وہات سے دامن محفوظ رکھا۔ ٹماز پابندی سے اوا کرتے اور جو ٹبی موقع ملی غیر مسلموں کے درمیان اسلام کی تبلیغ کرنے گئے۔ چونکہ خود باعمل اور صاحب کردار تھے اس لئے محمن کر تا ہوتا کیونکہ:

۔ دل سے جو بات نگلتی ہے اثر رکھتی ہے ر مہیں طاقت موانہ مکر رکھتی ہے اسلامی اصولوں پر عربح تی سے کار بندر ہے اور اولا دکو بھی اسلامی أمور کی بھا آوری كى تلقين كرتے رہے۔خدانے متعدد بيٹيول اور بيٹول سے توازر كما تعار

تمام اولاد تعليم يافته كاروباري اور پيشه ورانه زندگي من ميمارت ركفتي ہے۔آپ کواسیے میں کامل معزت قبلہ میاں دحت علی کھنگ شریف میں اور سے ب یناہ محبت تھی۔ انہی کی عقیدت کے طفیل محبت اولیاء کا درس ملا۔ اس آستانہ سے بہلیخ اسلام كى سعادت كمي اوربيه بحى اى آستانة ولايت كالنيش تفاكه حضور نبي كريم مالينيلم سے والہانہ محبت وارادت پیدا ہوگی۔ بیصنور محدمصطفے ماللیکم سے محبت کا تقاضا تھا كرآب زندكى بحرعش مصطفوى كانوار يميلات رب-ايى ول تشيس تقريرون اور تحریروں کے ذریعہ آپ دوسروں کے دلوں میں محبت رسول کی خوشبو پہنچانے کا اہتمام کرتے رہے۔

آب پیشه در داعظ یا مولوی نبیس منطخ جب مجمی کسی مسجد یا حلقه میں تقریر كرتے تو آب كامقصد دنيادى مقاصد كاحصول ياحسول زرند موتا وككه خدانے سب کھے دیے کے علاوہ عنی ول سے نواز رکھا تھا'اس لئے دومروں کی خدمت کر کے خوش ہوتے۔ کی مساجد میں آپ نے مسلسل مخلف اسلامی ودی موضوعات پر تبليغ اورتقر بركا سلسله جارى وكمعا-آب كوحفور في كريم مالفيكم ميساس قدرعش تقا كداسيخ آقاومولى عليه الصلوة والسلام يركمي صورت تقيد برداشت تبيس كرسكتر تنظ اور اگر کسی سے محبت ورسول کے خلاف کوئی جملہ من لینے تو اس محتاح رسول کے اعتراضات كادندان حمكن جواب دية اورحواله جات اور دلائل كي مدد سے غيروں كوعظمت رسول الفيالتليم كرف يرمجور كردية حضور سلطان مدید می الفیلی استای غیر معمولی محبت اور والہانہ عقیدت نے ،
آپ کو مجبور کیا کہ آپ عظمت و شان مصطفے می فیلی پر اعتر اضات کرنے والوں کا دعوان شکن جواب دیں اور الیمی کتاب تعییں جس کے ہر صفحہ سے عشق رسول اللہ می الفیلی کو شبو آتی ہو۔ چنا نچہ آپ نے برسوں کی محنت کے بعد ایک خوبصورت می فیلین کی اور اس کا نام رکھا:

ووعظمت خيرالانام (مانكيم)"

بیکتاب الل عقیدت کیلے گلد منہ رحمت تھی۔ اس پرمشہور ومعروف علاونے تقاریظ کھیں اور تبعر سے تحریر کئے۔ خودراقم (پروفیسر محمداکرم رضا) نے اس پرمنظوم تبعرہ تقاریظ کھیں اور تبعر سے تحریر کئے۔ خودراقم (پروفیسر محمداکرم رضا) نے اس پرمنظوم تبعرہ تحریر کیا جوکتاب کے بیک ٹاکھل پرشاکع ہوا۔ اس کے چیماشعار درج ذیل ہیں:

اس کو جہان شوق میں حاصل دوام ہو

سب کو عزیز ''عظمت خیر الانام'' ہو

سرکار دو جہان کی نبست سے یہ کتاب

متبول ہارگاہِ خواص و عوام ہو

قاری تحر ہاں صاحب تعنیف دلپذیر

لطف خدا و مصطفے ان پر مدام ہو

اے کاش کعب و ردمی و عطار کی طرح '

عشاق مصطفے میں رضا کا متام ہو

عشاق مصطفے میں رضا کا متام ہو

عشاق مصطفے میں رضا کا متام ہو

ہاتھ لیا۔ اس کی پذیرائی کیلئے''انجمن فروغ نعت محمالاً پیم' کے زیر اہتمام نومبر هر ۱۹۸۸ و مرزامحه عمر الدین تعیمی کی رہائش گاہ پر ایک تعاد فی تقریب منعقد ہوئی ' جس کی صدارت راقم تحریر (محمد اکرم رضا) نے کی جبکہ مہمان خصوصی خود صاحب كتاب يعيى مرزاعمرالدين تعيي يتقيه الستعار في تقريب مين جن اصحاب ينظم و نثر اور تقاربر کی صورت میں اظہار خیال کیا 'ان میں مولانا محد شریف ہزار وی مولانا محطفيل احمد نقشبندئ مولانامحمدا نورتيمي مولانامحمدا كبربريكوفي امين خيال محمدا قبال تجمئ محمدا قبال چشتی امجد حمید محن اور آپ کے صاحبز اوے منیر احمر مغل خاص طور ے قابل ذکر ہیں۔ اس تقریب کو بادگار بنانے کیلئے ویڈ یو تیار کی تی اور اخبارات میں اس کے فوٹو اور خبروں کی اشاعت کا اہتمام کیا گیا۔مقررین نے اپی تقاریر میں اس كماب كوعشاق مصطف فالليام كيلئة تخفذ بيها قرار ديا ادرأ ميدظام كى كهاس كى بدولت بيظيموؤل كونثان بدايت عطاموكا

جناب محم عرالدین تعیی نے اس کتاب کی اشاعت کے بعد مجمی تعنیف و تالیف کا سلسلہ منقطع نہ کیا اور زندگی کے آخری ایام تک محبت رسول اور مقامات ولایت کے حوالے سے تعمانیف قلمبند کرتے رہے۔ انہوں نے اپنی یادگار کے طور پرجوتھا نیف جیوڑی ہیں ان ہیں سے چند کے نام یہ ہیں:

الم موت سے عالم برزخ تک

ملا خلفائے راشدین سے شہادت امام حسین تک

محمرت عبداللدين زبير سيسلطان صلاح الدين ايوبي تك

اولياء اللدكامقام

ان کتب کے علاوہ انہوں نے مقامات مصطفے ملائی کے حوالے ہے جو بادگار اور قابل قدرعلمی ذخیره چپوژ ایے وہ یقیتا ان کی اُخروی سرخروکی شفاعت رسول اور رحمت خداوندی کا باعث بینے گا۔ ہم سجھتے ہیں کہ بیتمام علمی وروحانی تصانف مرحوم كيلئ صدقه كاربيرى حيثيت ركفتي بين ليكن بيحقيقت ہے كه جس طرح بيتصانيف صدقه جاربيركي حيثيت كي حامل بين اس طرح نيك اولاد بمي صدقه جاربيجي جاتى ہے۔ ہم بھتے ہیں كہ جس طرح ان كفرزندان نے ان كى زندكى مين ان كى خبر كيرى كى اور دعظمت خيرالا نام "كى اشاعت كے سلسله مين تعاون كيا " ای طرح وہ استے والد گرامی کی وفات کے بعد آپ کے پیغام کوز تدہ رکھیں مے اور ان روحانی اور ایمانی تصانیف کی اشاعت کیلئے بحر پورکوشش کریں سے جومرحوم اپنی على يادكار كے طور ير چھوڑ مسئة بيں۔ ان كتابوں كى اشاعت مرحوم كى بلندى درجات کے ساتھ ساتھ ان کے صاحبزادگان کیلئے دین اور دنیاوی کامرانی کا ذر لعير جي بي في (انشاء الله العزيز)

جناب حاجی جمع مرالدین نعیمی ایک طویل زندگی گزار کر بالآخر ۲۹ جون ۱۹۹۲ می ایک طویل زندگی گزار کر بالآخر ۲۹ جون ۱۹۹۲ می ایک طویل زندگی گر گئے۔ ۱۹۹۲ می ایک ایک و ایک ایک می ایک ایک و ایک و ایک و ایک و ایک ا

آپ نے کسی تھبراہ ب یا پر بیٹانی کے بغیرا پی جان خدا کے سپر دی۔ اس روزشام چھ بج آپ کی نماز جنازہ قبرستان کلاں کی جنازہ کاہ میں پڑھی گئی۔ بہت بڑی تعداد بیس علائے کرام سیاس اور ساجی شخصیات نے نماز جنازہ بیس شرکت بڑی تعداد بیس علائے کرام سیاس اور ساجی شخصیات نے نماز جنازہ بیس شرکت کی۔ آپکوالیسال تو اب کیلئے تقریب قرآن خوانی جامع مسجد غوید بیس منعقد ہوئی

جس میں عوام کیر تعداد میں شریک ہوئے اور بہت سے علائے کرام نعت خوانوں اور قر اُ حضرات نے آپ کوایصال تواب نذر کیا۔ اس طرح کی ایصال تواب کی محفل پانچ جولائی کو جامع مجدغویہ ہی میں بعد نماز عصر شروع ہوئی اور نماز مغرب تک جاری رہی۔ آپ کے رشتہ داروں کے علاوہ اہل ایمان نے بوی تعداد میں شرکت کر کے ثابت کر دیا کہ مرحوم کس قدر ہر دلعزیز شخصیت تھے۔ اس تقریب شرکت کر کے ثابت کر دیا کہ مرحوم کس قدر ہر دلعزیز شخصیت تھے۔ اس تقریب میں بھی علائے کرام نے اپنی جامع اور خوبصورت نقاریر میں مرحوم کی دین علی کروحانی اور ساجی خدمات کو زیر دست خراج عقیدت پیش کیا۔ مرز امحد عمر الدین روحانی اور ساجی خدمات کو زیر دست خراج عقیدت پیش کیا۔ مرز المحد عمر الدین نعیمی میشائی کو خراج عقیدت اور آپ کی روح کو ایصالی ثواب کیلئے تعزیق تقریبی میشائیہ کو خراج عقیدت اور آپ کی روح کو ایصالی ثواب کیلئے تعزیق تقاریب کا کیک سلسلہ دیر تک جاری رہا۔

ہمارا ایمان ہے کہ خدا کے نیک بندے اپنے روش کروار کی جوشمیں جلا جاتے ہیں'ان کی روشی بھی کم نہیں ہوتی ۔ جناب مرزامحہ عمرالدین نعی سیالہ جسے مرد کائل کی چھوڑی ہوئی یادیں بمیشہ مبت رسول کالٹیڈ کے چراغوں کی صورت ہیں دلوں میں فروزاں رہیں گی۔ حق تو یہ ہے کہ یالوگ مرکز مجی زندہ رہتے ہیں۔
موت کو سمجھے ہیں عافل اختام زندگی ۔ موت کو سمجھے ہیں عافل اختام زندگی اور ہامقصد ہے یہ شام زندگی موج دوام زندگی ان کی زیرنظر کتاب' موت سے عالم برزٹ تک' ایک نہایت معلوماتی اور ہامقصد ان کی زیرنظر کتاب' موت سے عالم برزٹ تک' ایک نہایت معلوماتی اور ہامقصد کاذکر قرآن سے اس کتاب میں آپ نے زندگی کے اختام کے بعد حقائق اور ہامقصد کاذکر قرآن سے ماحاد یہ درسول گائیڈ کی روشن میں کیا ہے۔ انہوں نے اس کتاب کاذکر قرآن سے ماحاد یہ درسول گائیڈ کی روشن میں کیا ہے۔ انہوں نے اس کتاب کے ذریعہ ان کو اس کی بخشر کی کوشش کی سے جدت درسے ترہوں نے اس کتاب کے ذریعہ ان کتاب موت کی بخشر کی کوشش کی سے جدت درسے ترہوں نے اس کتاب

ہیں۔ جو بظاہرتو زندہ ہیں مکران کے اندریا دِالٰہی کی کوئی دھوم کن نہیں ہے۔ ذکر الٰہی سے حروم دل کس طرح موت کے بعد آزمائٹوں کا سامنا کریں گے۔اس کتاب کا اوّل وآخر مقصد بھی بی ہے کہ انسان کو حیات عارضی ہی میں احساس ہو کہ ہماری زندگی چندروزہ ہے اور بالآخراس دار فائی سے کوئ کر کے ہم نے دار بقائی جانب سفر کرتا ہے جہال ہارے نیک اعمال ہی ہمارا سب سے پرواسہارا بن عیس مے۔ اس كتاب كى بدولت مصنف نے احساس دلانے كى كوشش كى ہے:

ے جگہ دل لگانے کی وُنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماثا نہیں ہے اس کتاب کی اشاعت کے حمن میں مرحوم محرعمرالدین تعیمی (مصنف کتاب) کے سب سے چھوٹے صاحبزادے عزیزم منیراحم مغل کی خدمات لائق محسین ہیں۔ اعلى تعليم يافته بين \_ جب تك وطن عزيز بين رب والدمختر م كى غدمت كاكوكى بيلو ہاتھ سے جانے نہ دیا۔ان کی بادیس ایصال تواب کی تقاریب کا با قاعد کی سے انعقاد کرتے۔اب وہ بغرض ملازمت''نیوجری''(امریکہ) میں مقیم ہیں'تو وہاں بھی اس فرزندرصالے کو عظیم باپ کی یادیں ستائے رکھتی ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ '' عظمت خیرالا نام'' کی اشاعت کے سلسلہ میں وہ دوسرے بھائیوں کے ساتھ مسطرح قدم قدم پر والدمحترم کی معاونت کرتے رہے۔ اور اب بھی بیر کتاب "موت سے عالم برزخ تک" جناب منبراحد مغل کی خصوصی توجداور والدمحر مسے

محبت کے حوالے سے اشاعت پذیر ہور ہی ہے۔

ہاری دُعا ہے کہ ریے کتاب جہاں جناب محمد عمر الدین تعیمی میساید کیلئے ابدی سرخروئی کاباعث ثابت ہواور انہوں نے جو چراغ جلایا ہے اس سے بے شار دلوں کوعلم وعمل کی روشن عطا ہو وہاں ہم عزیزم منیراحد مغل اوران کے دوسرے بهائيوں خاص طور پر جناب محمد اسلم جواد كى سرفراز يوں كيلئے بھى دعا كو ہيں۔اوران کے جو بھائی انقال کر گئے ہیں ان کیلئے بھی بخشش ورحمت کیلئے وُ عا کو ہیں۔ اور بي شاردُ عاسم فاصل شهير رانا محرفيم الله خال كيلي جواسلاف كي علمي متاع كم كشة كوعفر حاضر كے سامنے لانے كيلئے ہرصاحب تصنيف اور مرتب و مدون ے تعاون کرنا اینے لئے سرمایہ آخرت تصور کرتے ہیں۔ انہیں کے تعاون سے جناب محمد عمر الدين تعيمي عينيلة كى كتب منظر عام ير آربي بين اورمحترم المقام چومدری محمطیل دائر میشرقادری رضوی کتب خاندلا جور کیلئے لازوال نیک تمنائیں جنبول نے اس کتاب کی شایان شان اشاعت وطباعت کا اہتمام کیا۔

ع ....ای دُعااز من واز جمله جهال آمن باد



# عالم برزخ كابيان

بعداز وفات انسان کے حالات (قرآن دسنت کی روشنی میں)

## ديباچه از مصنف

موجوده پُرفتن اور بھیا تک دور ظاہر کرتا ہے کہ لوگ موت کو بھول ہے ہیں ' اس لئے ایک طوفان برتمیزی بیا ہے۔ عوام مض روٹی' کپڑ ااور مکان کے پیچے بھاگ رہے ہیں مگر خدا کی یاد سے عافل بلکہ بالکل بھول ہے ہیں۔ حضور نبی کریم مان فیا کی اتباع اور اطاعت کا خیال ول سے محوکر ہے ہیں ۔ لوگ مال کی مجت اور اس کی کٹر ت کودل میں جگہ دے ہے ہیں اور فکر آخرت کو بھلا ہے ہیں ۔ بہت کم لوگ ایسے نظر آئیں گے کہ آئیں گے جن کو عاقبت سنوار نے کی فکر ہوگ ۔ ووای خیال میں مگن نظر آئیں گے کہ دولت اکٹھی کی جائے خواہ نا جائز طریقہ ہی کیوں نداختیار کرنا پڑے۔

ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے خدا کے فرمان کو یا دولا نا اشد ضروری ہے جس میں ارشاد ہے:

الَّذِي خَلَقَ الْمُوْتَ وَالْحَيَاتَ لِيَبْلُوكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا (ياره٢٩، سوره الملك، آيت ٢)

کہ اس ذات نے موت اور حیات دونوں کو پیدا کر کے انسان کو ایک امتخان میں مبتلا کر دیا ہے کہ کون اس کے احکامات کی پابندی کرتا ہے اور اس مین سرگرم عمل رہتا ہے۔ کیونکہ انسان کیلئے زندگی کی عطامحض عارضی ہے جس کے بعد اس في موت كاذا تقد ضرور چكمناه أى لئے ارشادفر مايا ہے:

الدنيا مزرعة الاخرة كردنيا آخرت كي كيتى ہے۔

خداکے اس فرمان کو مجولنے والے دنیا کو ابدی قیام گاہ سمجھے ہوئے ہیں حالانکہ ابدی قیامگاہ عالم آخرت ہے جس کیلئے زادِراہ بنانا ای دنیا میں ہوسکتا ہے۔ ملک الموت کے آئے کے بعد کی کولمحہ کیلئے بھی مہلت نہ دی جائے گی کہ وہ اس کا انظام كرسك لبذا ملك الموت كآنے سے يہلے اس كى تيارى اشد ضرورى ہے۔ للذاموت کے بعد انسان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اس کا حال اور منظر پیش کرنا انسان کے لئے درس عبرت ہے بلکہ درحقیقت ایک انمول تخذہے کہ جس طرح تجاج كرام كوسفر تجازمقدس كے لئے ايك كتابجددياجا تا ہے تاكه مناسك جج كى ادا يكى مين ان كى مشكلات دُور بوجا ئين اى طرح عالم برزخ كابيان بهى سفرة خرت کی تیاری کیلئے مشکلات دور کرنے کا ایک مؤثر ذریعہ ہے۔ جہال کفار کی بغاوت کے تیجہ میں اس کی سزا کا تھم ہے وہاں موس کی اطاعت کے بدلہ میں اس کے لئے عطاؤل كاذكر بيستهداء كے بارے من خوشخرى خدانے قرآن ميل فرمادي بيد

وَلَا تَحْسَبَنَ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ آمُوَاتًا بَلْ آخِياء عِنْدَ رَبِيهِمْ يُرْزَقُونَ (ياره ١٠ موره آل عران ، آيت ١٢٩) اورجواللدكي راه ميس مارے كئے ہرگز انبيس مُر دہ نه خيال كرنا بلكه وہ اپنے

رب کے پاس زندہ بین روزی یاتے ہیں۔

حفرت الوبرر و بالفند سرم وي سرك مهرمي كده القراه شهر كا

عطا ہوگا كونكه في كريم الطيخ ان فرمايا ہے كه ميرى أمت كے مون مديق اور شهيدكا درجه يا تيس كے -زيرآيت ياره ١٢ سوره الحديد بين ارشاد ہے:

وَالْكِنِيْنَ الْمَنُوا بِاللّٰهِ وَ رَسِلِهِ اَوْلَيْكَ هُو الصِّيدِيْنَوْنَ وَالشَّهَدَآءُ
عِنْدُ رَيِّهِوْ (ياره ٢٤ سوره الحديد، آيت ١٩)

ترجمہ: اور وہ جو اللہ اور اس کے سب رسولوں پر ایمان لا کیں وہی ہیں کامل صدیق اور شہیدرب کے بہاں۔
صدیق اور شہیدرب کے نزدیک اوروں پر گواہ اپنے رب کے بہاں۔
صادِق وہ جس کی زبان کی ہوا صدیق وہ جس کے خیال سے ہوں اسلاق وہ جس کے خیال سے ہوں اسلاق وہ جس کو صدیق وہ جس کو صدیق دہ کہ واقعہ اس کے کہنے کے مطابق ہو جو کہددے وہی ہوجائے وہ جس کو جنتی کہیں وہ جنتی کے دیں جنتی کی دور تعدل کی دو

معلوم ہوا کر انسان دنیا میں اپنے ایمان کی تحیل کی فکر کرے اور حضور منافید کے اور حضور منافید کے اور حضور منافید کے استان کی تحقی اکون اکت اللہ میں اللہ میں ایک کا کون اکت اللہ میں میں اللہ میں میں اللہ میں الل

(بخاری کتاب الایمان مسلم کتاب الایمان مفکوة کتاب الایمان بهای الایمان بهافصل)
جب تک کسی کے دل میں مجبوب ضدا کے ساتھ اپنے ماں باپ اور دنیا و ما فیصا سے بردھ کر محبت نہ ہوگی اس کا ایمان کا مل نہیں ہوسکتا۔
قرآن کریم کی آیت:

إِنَّا اَرْسَلْنَكَ شَاهِدًا وَ مُبَيِّرًا وَ لَيَذِيْرًا لِتُومِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوقِرُوهُ وَتُسَتَّحُوهُ بُكْرَةً وَاصِيلُا

(باره۲۷، سوره التي آيت ۸\_۹)

برایمان لانا ہے کہ حضور قیامت میں سب کے کواہ خوشخری سنانے اور ڈر سنانے والي بيرالله تعالى نے ان كوريه مقام عطاكر كے بھيجائے كه نه صرف ايمان لائيں الله براوراس كےرسول بربلكه حضور ملائية كم كاعزت وتو قيركرين اور منح وشام الله كى عبادت كرين للبذااس برخاتمه مواورجس كاخاتمه ايمان برمواوي كامياب مواء كيونكهاست رب كى طرف سے سلام كا پيغام بوقت وزع نصيب موتا ہے جيا كه قرآنِ مجيد فرقان حميد ميں ہے:

هُوَ الَّذِي يُصَلِّى عَلَيْكُم وَمَلَائِكُتُهُ لِيخْرِجَكُم مِنَ الظَّلْمَاتِ إِلَى النورو كان بالمومِنين رَحِيماً تُحِيتهم يوم يلقونه سلام واعد لهم اجرا كريمًا (بإره٢٢، سوره الاتزاب، آيت ٢٢٠)

ترجمہ: وہی ہے کہ درود بھیجتا ہے تم پروہ اور اس کے فرشتے کہ تہیں اندھیر یوں ے أجالے کی طرف نکا لے اور وہ مسلمانوں پر برا مہریان ہے۔ ان کے ملتے وقت كى دعاسلام باوران كيليعزت كافواب تياركرركماب-

اس میں ملنے کے وقت کی دعاسلام سے مراد بیہ ہے کہ جان کئی کے وقت ملک الموت خدا کا سلام پہنچاتا ہے۔ قبروں سے نکلتے وقت سلام جنت میں داخلہ كوونت سلام رضوان فرشته ويتاب اورجنت من بوقت لقاء خدا كاسلام جو سلام قولا من رب رحیم ہے۔ مرکفار جہتی ہیں ان کومرنے کے بعد جہنم کی سزاہوگی۔ يهال خطاب بيل قسم والول سے جور ہا ہے۔علاء فرماتے ہيں كہ جنت ميں وا خله الله کے صل سے ہوگا اور وہاں درجات اپنے مل سے عطا ہوں گے۔

اس آیت ہے معلوم ہوا کہ جس کا خاتمہ بالایمان ہوااور تقوی کے ساتھ

ہوا وہی کامیاب ہوا۔الیےمومن کو ملک الموت اور اس کے خدام فرشتے جو جان نکالے ہیں خدا کا سلام پیش کرتے ہیں اور جنت کی خوشخریاں دے کرروح قبض كرتة بين-وه كہتے بين خدانے سلام بھيجاہے اور جنت ميں مقام كاپيغام لائے ہیں۔اس سے بندہ مون کے نزع کا عالم نہایت آسان ہوجاتا ہے جان کی کی شدت محسول نبيل موتى الجينبال طرح جس طرح سورة يوسف ميس مصرى عورتول كا حال ہوا تھا کہ جمال بوسف علیدالسلام کے دفت انہوں نے پھل کا نے کی بجائے اسيخ باتھ كى أنكليال كاث ليس مران كو تكليف ند موتى رسائنس كے دور ميں اس كى مثال اس طرح ب كدايريش كيلية كلوروفارم سونكها كريا يْكدلكا كربدن سُن كرليا جا تا ہے تو مریض کوذرہ بحر تکلیف نہیں ہوتی۔مرنے دالے کی روح کوسکون عطا ہو جاتا ہے۔اس کی قبر میں جنت کی کھڑ کی کمل جاتی ہے تو جنت کی خوشبودار ہوائیں أفي الله المحافر مان في عليه السلام المحكمون كي قبر كوحد فكاه تك وسيع كرديا جاتا ہے جس میں جنت کا ساساں تا قیامت قائم رہتا ہے۔

قرآن مجيد مس ارشاد باري تعالى ب:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِن ذَكِرِ أَوْ أَنْفَى وَهُو مُومِن فَلْنُحْمِينَهُ حَيَاةً طَوِيةً وَلَنْجُزِينَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

(باره ۱۲ اسوره النحل ، آبیت ۹۷)

ترجمه: جونیک اور صالح کام کرے جاہے مرد ہویا عورت بشرطیکہ ایما ندار ہوتو ضرورہم اسے اچھی زندگی عطا کریں کے اور نیک اجرعطا کریں ہے ببب نیک اعمال کے۔ اس آیت میں ایماندار کیلئے نیکیوں کا اچھا اجراس کا بدلہ بیان ہواہے جو دنیا میں بھی ملتاہے۔ کو پورا اجرنہ ملے گرآ خرت میں اس کو پورا ملے گا۔ حیات طیبہ لینی پاک زندگی خداکی اعلیٰ معت ہے جوایمان کے بغیر نصیب نہیں ہوسکتی اللہ تعالیٰ نصیب کرے۔ نصیب کرے۔

الله عزوجل فرما تاہے:

هُوَ الَّذِي يُصَلِّى عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكُتُهُ لِيَهُوْ جَكُمْ مِنَ الظَّلُمَاتِ إِلَى النَّالُونَ النَّالُمُ مِنَ الظَّلُمَاتِ إِلَى النَّوْرِ وَكَانَ بِالْمُوْمِنِينَ رَحِيمًا تَحِيتُهُمْ يَوْمَ يَلْقُونَهُ سَلَامٌ وَاعَدَّ لَهُمْ اَجْرًا كَرَيْمًا (بِاره ۲۲ ، سوره الاحزاب، آيت ٣٣،٣٣)

ترجمہ: وہی ہے کہ درود بھیجا ہے تم پروہ اور اس کے فرشتے کہ تہیں اندھیر یوں ہے اُجالے کی طرف نکالے اور وہ بسیلمانوں پر بڑا مہربان ہے (۳۳) ان کیلئے طنے وقت کی دعا سلام ہے اور ان کیلئے عزت کا تواب تیار کردکھا ہے۔ (۳۲) اور سورہ الفجر میں ارشاد ہے:

يَّا يَّتُهَا النَّفُسُ الْمُطْمَنِنَةُ ارْجِعِی الِی رَبِّكِ رَاضِهَةً مَّرْضِیَّةً ( فَادْخُلِی فِی عِبَادِی () وَادْخُلِی جَنْتِی () فَادْخُلِی فِی عِبَادِی () وَادْخُلِی جَنْتِی () (پاره۳۰۱۳ وره الفجر، آیت نمبر ۲۲۲۲)

ترجمہ: اے اطمینان والی جاں! اپنے رب کی طرف واپس ہو یوں کہ تو اس سے راضی وہ بچھ سے راضی کی مرمیرے خاص بندوں میں داخل ہواور میری جنت میں آ راضی وہ بچھ سے راضی پھر میر ہے خاص بندوں میں داخل ہواور میری جنت میں آ انسان کے تین در ہے ہیں نفسِ امارہ جو انسان کو برائی کی طرف رغبت دیتی ہے۔نفسِ لواّمہ جو گنہگار کو گناہ کے بعد ملامت کر کے تو بہ کی طرف رغبت دیتی ہے۔نفسِ مطمئنہ جواللہ والوں کوذکر بار سے اور آخرت میں دیدار بار سے مشرف ہوکرسکون واطمینان کا باعث ہوتی ہے۔ (عزیزی)

یہ آیت حضرت ابو بکر صدیق حضرت عثمان غی اور حضرت حبیب بن عدی کے حق میں نازل ہوئی گرحق ہیں ہے کہ بیام ہے۔ (خازن)
مومنون کیلئے ان کا مقام بتاتی ہے۔ اس میں نفس مطمعت کا خطاب سکون و اطمینان والی جان کیلئے ہے جو بغیر دیدار یار مبر نہ کر سکے اور اللہ کے ذکر میں مشغول امکینان والی جان کیلئے ہے جو بغیر دیدار یار مبر نہ کر سکے اور اللہ کے ذکر میں مشغول ہوکر دنیا کے فم سے آزاد ہو۔ (راوی)

اس کے مقابلہ میں کا فرکی جان بے چین اور پریشان مبتلائے عذاب ہو کی ۔ بیمومن کی جان اطمینان والی ہے جسے کہا جائے گا کہ اپنے رب کی طرف لوث اور دالس مو۔ میفر مان بوقت نزع یا قبر میں داخل ہوتے وقت یا قبرے اٹھتے وفت یا جنت میں داخلہ کے وقت ہوگا' مرادرب کی رحمت وقرب حضور ای میں ہے درجه پائے کیلئے حاضر ہے۔اس کی تعوری عبادت پر بھی بروا تواب ہوگا کیونکہ دنیا میں میمسیتوں پرصایراور راحتوں پرشا کراور راضی اور الله والوں کے ساتھوؤکر میں شامل رہا۔اس کئے مرنے کے بعد وہ صدیقین شہداء اور صالحین کی جماعت میں شامل ہونے کا تھم یائے گا کیونکہ دنیا میں اس کی ان لوگوں سے محبت اس لئے آخرت میں بھی ایسے محبوبوں کا ساتھ ہوگا اور خدانے بیاعلان مرنے سے پہلے ان تعتول كاذكركر كيهمجهاويا كهبس طرح لكزى كيساتهدلو بالجمي تيرتاب يجولون کے ساتھ کھا س بھی تلتا ہے۔اصاب کہف کا کتا بھی جنت کا مقام یائے گا ہے جی خدا كے بندول ميں شامل موكر جنت ميں داخل موكا \_ البذا جنت ميں داخلہ سے بہلے اس کی شمولیت خدا کے نیک بندوں کے ساتھ ہوگی تب بیدا خلہ ہوگا۔ لہذا اولیاء کرام
کی صحبت اور ان سے فیف کا حصول ہی جنت میں وا خلہ کا حق دار بنائے گا۔ اولیاء
اللہ کے منکروں اور ان سے نفرت کرنے والوں کو جنت کی ہوا بھی میسر نہ ہوگ کیونکہ جولوگ نبی کی تو بین سے باز نہ آئیں وہ اولیاء اللہ کی صحبت کیونکر کر سکتے ہیں۔ لہذا قر آن کریم کے اس فر مان کے منکر بھی فلاح نہیں یا سکتے۔

وُجُوه يَّوْمَنِيْ بَاسِرَة اللَّى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ وَ وُجُوه يَّوْمَنِيْ بَاسِرَة تَظُنَّ أَنْ يَغُونَا لَكُورَاقُ وَ وُجُوه يَوْمَنِيْ بَاسِرَة تَظُنَّ أَنْ يَغُورَاقُ الْفِرَاقُ وَلَيْ مَنْ رَاقٍ وَظَنَّ آنَهُ الْفِرَاقُ وَالْتَقْتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَنِيْ نِ الْمَسَاقُ

(پاره۲۹، سوره القیامة ،آبیت۲۹ تا ۳۰)

ترجمہ: کھ مندال دن تروتازہ ہول گے اپنے رب کود کھتے اور کھ مندال دن گرجہ ہوں گے کہ ان کے ساتھ وہ کھ کیا جائے گاجو کمرتو ڑ دے۔ ہول گے کہ ان کے ساتھ وہ کھ کیا جائے گاجو کمرتو ڑ دے۔ ہاں ہاں جب جان گلے تک پہنچ جائے گی اور کہیں گے کہ ہے کوئی جو جھاڑ پھونک کرے اور وہ بجھ نے گا کہ بیے جدائی کی گھڑی ہے اور پنڈلی سے پنڈلی لیٹ جائے گی اس دن تیرے دب ہی کی طرف ہانگا ہے۔

ان آیات میں مومن اور کافر کی پیچان کا ذکر ہے کہ مومن کا چہرہ پر تروتازگی بہربب دیدارالہی کے جو برحق ہے ظاہر ہوگی مگر کا فرکا منہ کالا بدنما ہوگا جو اس کے دل کا حال ظاہر کرے گا' بعینہ جیسے دل وجگر کی بیاری والے کا ہوتا ہے۔ جو بسبب سخت عذاب اور رسوائی کے مرتے وقت ہی ظاہر ہموجا تا ہے کہ کافر کی جان اس کے جسم سے صفیح کرنکالی جائے گی جو ماؤں کے تا خنوں سے شمر وع ہوگی۔ اس

وفتت كافرجمار فيونك كامطالبه كري تاكهاست شفامواوروه في جائي إيمراس كي جان آسانی سے نکلے میں بھتے ہوئے کہ اب جدائی کی کھڑی ہے اسے بال بجوں اور محرباركووه چھوڑ كرجار ہاہے جس كا أسے بہت دكھ ہوگا۔ مكروہ عذاب البي ميں گرفنار ببوکرمثل جانورول کے ہانکا جائے گا۔ ذلت کاعذاب اس کی کمرتوڑ دےگا اس کے برعکس مومن عذاب البی سے محفوظ رہے گا۔ دیدار البی کا جذبہ اس کے چرہ سے ظاہر ہوگا بالکل ای طرح جس طرح پیارا پیارے سے ملتا ہے۔ ان چندآیات کو پیش کرنے کے بعد اور طوالت کے خوف سے مختفر کر کے اب مزید بیان ارشادات نبوبداورعلائے کرام کے بیان پرمشمل پیش خدمت ہے۔ بیتمام عالم غيب كي خبرين بين جوالله تعالى نے حضور نبي كريم مالينكم كوعطا فرمائيں اور علائے کرام اور اولیائے کرام نے اسے پیش کیا۔ اس سے اہلتت و جماعت کے ايمان ميں اضافه اور ارشادات كى روشى ميں مومن كيلئے بدايت عطا ہو كى تاكه اس برعمل كركے وہ انعامات بانے كالمستى ہوسكے جوخدااور رسول نے اور اللہ كے نيك بندول نے بیان کئے ہیں۔ کیونکہ مومن کیلئے موت کا پیغام حضور ملائی ہے ملنے کا ذر بعدے ای لئے ان کی وفات کے دن کوعرس کہاجاتا ہے کہ دیدار کا دن ہے۔ موت كى كوچيزاتى باوركى كوملاتى بــالبداموت كافركى رسوائى كاوقت بــاور مومن کی عزت افزائی کادن ہے۔

اس سے بیکی معلوم ہوا کہ اہل ایمان کیلئے قبر میں با کمال لوگوں کی شفاعت بھی آئے گی جوان کے قریب دنن ہیں بلکہ مومن لوگوں کی دعا کیں بھی کام آئیں کی جومقبول بارگاہِ اللی ہیں اور دُنیا میں ان کے لئے دعا کرتے ہیں۔ بلکہ

حضور نی کریم ملافقیم کے فرمان کے مطابق میت کو دفن کرنے کے بعد وہ مومن جو وفن كرتے ہيں ان ميں سے جو بھی قبر كے سريانے كمرے موكر كلمه طيب كى تلقين كرك اورمن ريك كجواب شي ديل كهاورما دينك كجواب مي دِيْنِي الْإِسْلَامُ كَهُ اورمَا كُنتَ تَعُولُ فِي هٰذَا الرَّجُل كجواب شهدا محمد وسول الله كهاور يول مرنے والے مومن كوتلقين كرے تو مرنے والے مومن کومنکرنگیر کے سوالات کی تختیوں سے بچالیں سے۔

ریجی یادر کھنے کے قابل ہے کہ سور و اخلاص قل شریف اور الحمد شریف اور قرآن کریم کی تلاوت کا ثواب جواہل قبور کر پہنچایا جائے وہ بہاڑین کرمیت کو عطا ہوتا ہے اور صاحب قبراس تلاوت کرنے والے کی قیامت میں شفاعت کریں کے۔حدیث کےمطابق اہل قبر کوعذاب سے نجات دلانے کی مخبائش یہاں تک ہے کہ اگر کوئی مسلمان مخف درخت کی شہنی کاٹ کر گنهگار کی قبر برلگائے گا جب تک وہ بنی ہری رہے کی اس کی بیج سے اس کے عذاب میں کی ہوجاتی ہے۔ جب بنی كى تبيح اس قدر فائده ديى بياتو تلاوت قرآن كريم كا تواب بياز بن كرموس گنهگارکوفائدہ ضرور دیتا ہے۔

حضور ني كريم المالية إلى فرمايا بكرس كى عربى مواوراس كاعمل اجهامو وه سب سے بہتر ہے۔اس کئے خداسے ڈرتے رہنا اس سے حسن ظن رکھنا تواب کا امیدوار بنا اور گنابول سے ڈرنا سب کھھ باعث نجات ہے۔خدا ہے اچھا گمان رکھنا نجات کا باعث ہے۔ کیونکہ خدانے فرمایا ہے کہ وہ اپنے بندے کے ساتھاس کی ماں کی محبت سے ستر گنازیادہ محبت رکھتا ہے۔ مومن کیلئے ملک الموت

كاخدا كاسلام يبنيانا خاتمه بالايمان اور بالخير كي خرب

مومن کی موت کے وقت اس کے پاس کلمہ طیبہ کی تلقین کرنا لیجی خود کلمہ شریف پڑھ کراس کو سنانا تا کہ وہ سن کر کلمہ شریف پڑھے مرنے والے کے خاتمہ بالا بمان کے کواہ ہوجاتے ہیں اور وہ جنتی ہوجا تا ہے۔

جس کسی نے وفات کے وقت تین مرتبد لا الله الله العليم الكريم اور تين مرتبد الله الله العليم الكريم اور تين مرتبد الله الله الله العليم الله وكار يو المهلك الموقات و الموقات و الموقات و الموقات و الموقات الموقات الله و الله الله و الله

حضور نی کریم طالی کے اللہ تعالیٰ ملک الموت کواپنے ولی کے پاس بھیجنا ہے۔ اس کے ساتھ پانچ سوفر شنتے ہوتے ہیں جو جنت کی خوشبواور کفن ساتھ لاتے ہیں۔ اس کے ساتھ پانچ سوفر شنتے ہوتے ہیں جو جنت کی خوشبواور کفن ساتھ لاتے ہیں۔ ہر فرشتہ میت کے ہر عضو پر ہاتھ رکھتا ہے۔

ریشم کواس کی تھوڑی کے یتج بچھاتے ہیں جنت کا دروازہ کھول کر دکھایا جاتا ہے ادراس کا دل جنت کی رغبت کرتا ہے۔ ملک الموت اس پر ماں سے زیادہ مہریان ہوتا ہے کیونکہ بیرخدا کامحبوب ہے۔اس کی روح اس طرح نکالی جاتی ہے جس طرح آئے سے بال فرشتے کہتے ہیں :سلام علیکھ ادی البعدة بها کنتھ تعملون کرملائی سے جنت میں داخل ہو۔الغرض آسان کا ہروہ دروازہ جس سے اس کاعمل کے متابقا اور رزق نازل ہوتا تھا چا لیس روز تک روتا ہے۔ جس سے اس کاعمل کے متابقا اور رزق نازل ہوتا تھا چا لیس روز تک روتا ہے۔ مگر کافر کیلئے نہ آسان روتا ہے نہ زمین جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے: فکا بکت علیهم السماء والدر فق

(ياره ۲۵، سوره الدخان، آيت ۲۹)

جب ولی کی روح نکل جاتی ہے کیا بچ سوفر شنتے اس کے پاس کھڑے ہوتے ہیں۔ جب لوگ اس کو کسی پہلو پر لٹانا جائے ہیں۔ بیفر شنے اسے پہلے ہی لٹا دیتے ہیں۔ نوگوں کے کفن پہنانے سے پہلے اسے کفن پہنا دیتے ہیں۔خوشبو لگانے سے پہلے خوشبولگا دیتے ہیں۔اس کے گھرسے قبرتک دوقطاریں فرشنوں کی کھڑی ہوجاتی ہیں۔اس کے لئے استغفار پڑھتی ہیں۔ بیرقدر ومنزلت دیکھر شیطان چیخا ہے۔ جب ملک الموت اس کی روح کوآسان پر لے جاتے ہیں۔ حفرت جريل عليدالسلام معدمتر بزار فرشتوں كے اس كا استقبال كرتے ہيں اور اس کو بیثارت دیتے ہیں۔ جب ملک الموت اس کو لے کرعرش پر پہنچتا ہے وہ روح خدا کی بارگاہ میں مجدہ ریز ہوتی ہے اور خدا تعالیٰ کی بارگاہ سے حکم ہوتا ہے کہ اس کو جنت کے باغوں میں اور نعمتوں کی طرف لے جاؤ۔ الغرض عالم برزخ کے متعلق كتاب كامطالعه كرنے سے برے برے واقعات ظاہر ہوتے ہیں۔ان كواس لئے پیش کیا جار ہا ہے تا کہ اہل ایمان جہاں اس کے مطالعہ سے فائدہ اٹھا کیں وہاں حضور نبی کریم اللیکا کے علم غیب برایمان اور کس حدیر انتهالی و میس کریس

بلكهابي علم من اضافه كرك جوعطا كيس خدا تعالى في حضور في كريم الليكم كومرحت فرمائی میں ان سے فائدہ حاصل کریں اور اٹکار کر کے حضور نی کریم ماناتیم کے كمالات كى تكذيب نهكريس كيونكه بيتمام حضور الطيخ كياك دلائل نبوت بين نه كه شرك ۔ لہذا حضور ملی فیلے کے جملہ مقامات علوم غیبیہ مقامات حاضر و ناظر 'نور مصطفے ملی فیلے' اختيارات مصطفى ملكي الغرض جمله كمالات جوخداكي عطابي ان ميس ي كسي كا ا تكارنه كرين ورنه ايباا تكارمقام نبوت كا اتكار بـــــ

المسنت وجماعت كاعقيده حضورني كريم الليلم كفرمان مأانا عكيه وأصحابي كمطابق بكريه صور الملائل كاست اور محابه كرام كطريقي بي ال کئے میں جماعت فق پر ہے ای کواپنا کرنجات ہوگی جس کی بناء پر کلمہ کوحضور مَا الْمُلِيمُ كَاسِياعْلام اور تا بعدار بلكه ديوانه ب\_كتاب كےمطالعه كے بعد صرف بينه ديكيس كمرن كے بعد كيا موتا ہے بلكہ بركلمہ كوكوجائي كم مطالعہ كے بعدا ہے آب كوموت كيك تياركر ليدونيا كى چندروز وزندكى كے لحات كوغنيمت جان كر اس سے کماحقہ فائدہ اٹھائے۔

جس طرح ونیا میس آنے سے پہلے انسان کی ونیا مال کا پیٹ تعااور مال کے پیٹ کی حقیقت دنیا کے سامنے کوئی حقیقت نہیں رکھتی اسے تنی نبیت دے سکتے بي - بعينها س دنيا كى حقيقت عالم برزخ كے سامنے پيجوبيں اے نبیت و بيس سكتے اور ملك الموت كے سامنے بيد نيامثل طفترى كے ہے جو ہمارے كھانے كيلئے استعال ہوتی ہے۔ ملک الموت اس میں سے جہاں سے جا ہے می کوانف لے ایم اس كى روح قبض كركے عالم برزخ ميں لے جائے اسے قطعاً كوئى دفت بيس ہوتى۔ یادر کیس کہ ملک الموت بھی ایک فرشتہ ہے جس کا سردار حضرت جرائیل علیہ السلام ہے اور جب حضرت جرائیل علیہ السلام حضور نبی کریم مالٹائیل کے مقام کونہ جان سکے اور سدرہ پر ڈک کر وہیں کے ہو گئے تو خدا کے رسول نے معراج کی رات حضرت جرائیل علیہ السلام سے کہا کہ اے جرائیل! جھے گھر سے لاکرخود راستہ میں بیٹھ گئے جرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ یہ ہو کیا وجہ ہے ابھی سفرتو آگے ہے تو حضرت جرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ یہ میرا آخری مقام ہے ۔ اس سے آگے بال بحر بھی برحوں گا تو میرے یہ پر تجلیات میرا آخری مقام ہے ۔ اس سے آگے بال بحر بھی برحوں گا تو میرے یہ پر تجلیات

معلوم ہوا کہ حضرت جرائیل علیہ السلام کا بیمقام ہے تو اس کے ماتحت علہ میں ملک الموت کا حال بھی سب کومعلوم ہے۔حضور نبی کریم ملی اللہ کا مقام لامکان ہرقاب قوسین کے مقام پر یعنی جہال پر دوقوس کا فاصلہ تھا اور قوس دائرہ کا ایک حصہ ہے تو خدا کے نور کے دائرہ اور نبی کریم ملی الی خور کے دائرہ کی قوسین ایک حصہ ہے تو خدا کے نور کے دائرہ اور نبی کریم ملی الی خوسیں آپس میں کٹ گئیں اور خدا یہاں مل گئیں بلکہ آؤ آدنسی یعنی اس ہے بھی کم کرقوسیں آپس میں کٹ گئیں اور خدا کے نور نور کے دائرہ کے اندر نقطہ کا کے نور نور کو اپنے اندرایے لیا جس طرح کردائرہ کے اندر نقطہ کا مقام ہے تو وہاں پر حضور ملی خدا تعالی کا دیدار کیا اور فرمایا دائیہ سے وہا کی خدات دیدی فسی مقام ہے تو وہاں پر حضور ملی خدا نے فرمایا: ما ذائم البہ صرفرہ کی طفی احسن صور تھ۔اور سور اینجم میں خدا نے فرمایا: ما ذائم البہ صرفرہ البخم آبیت کا )

 یہاں پرداز و نیاز کی باتیں بھی ہوئیں کہ خدانے فرمایا:

فَادُ حٰی اِلٰی عَبْدِ ہِ مَا اَوْ حٰی ( بارہ ۲۲، سورہ النجم، آیت، ۱)

معلوم ہوا جب ملک الموت حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہاتحت عملہ ہو

کر میہ مقام رکھے کہ دنیا اس کے سامنے شل طشت ہوا در جہاں سے چاہ اُٹھالے

تو حضور مالی نے کہ کہ کیا مقام ہے۔ لہٰذا عالم برزخ کے حالات سے باخبر ہوکر کلمہ

گوکو چاہیے کہ وہ حقیقت کو نہ جھٹلائے بلکہ اپنی تیاری کرے کہ ایک ون اس نے بھی
موت کا مزہ چھنا ہے۔

حضور نی کریم الفیکا نے فر مایا کہ پیراورجعرات کولوگوں کے اعمال خداکی
بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ جعد کو ماں باپ پران کی اولاد کے اعمال پیش ہوتے
ہیں۔ جب اہل قبور کوان کے رشتہ داروں کے نیک اعمال کی اطلاع ملتی ہے تو ان
کے چیرے خوشی سے کھلتے ہیں۔ اس لئے اے بندگان خداا پے بدا عمال سے اپ
رشتہ داروں کو قبر میں ایڈ انہ دو۔ کفار کا کیا حال ہے کہ وہ تو خود عذاب میں جتلا

# الدالله كي اطاعت ميس زندگي كامقام:

طبرانی نے حضرت عبادہ بن صامت دان ہے دوایت کیا ہے کہ حضور نی کریم اللہ نے اس کے حضور نی کریم اللہ نے فر مایا کہ کیا ہی جمہیں سب سے بہتر آ دمی کی خبر ندووں؟

اس پر صحابہ کرام نے عرض کیا کہ فر ماہیے یارسول اللہ تب حضور نی کریم اللہ نے اس پر صحابہ کرام نے عرض کیا کہ فر ماہیے یارسول اللہ تب حضور نی کریم اللہ نے کے ۔

نے فر مایا کہتم ہیں اسلام کی حالت ہیں جس کی عمرزیادہ جواور اس نے کام اجھے کئے۔

احداور بزار نے حضرت طلحہ الفنوسے روایت کیا ہے کہ فرمایا نبی کریم مالنيكم نے كه الله كے زويك اس مخف سے زيادہ اليماكوئي نبيس جواسلام ميں بوڑھا مواوراس نے بیج وتلبیرزیادہ کی مو۔

ابولغيم نے خود حضرت سعيد بن جبير واللئؤے دوايت كيا ہے كه فرمايا رسول التدمن في في كرمسلمان كى بردن كى زندكى تنيمت هي كيونكه اس ميس وه فرائضُ دیگرنمازیں اور ذکر وفکر جومیسر ہوتا ہے وہ کرتا ہے۔

احداور ترفدی نے حضرت ابو بره سے روایت کیا ہے کدایک مخص نے نی كريم الني المساعرة كي كديار مول الله الني المالية المساحد بهتركون مي الوفر مايا: جس کی عمر کمی موادراس کاعمل احمامو۔ بھی روایت حضرت ابو ہر ررہ دالفئے ہے۔ ٢\_خدات حسن ظن ركهنا اوراس سے در تے رہنا:

ابن الى الدنيا في حسن الظن مي روايت كيا هم كم بعض قومول كواللد تعالی نے اس کئے ہلاک کیا کہ وہ اللہ تعالی کے بارے میں برگمان تنے۔ چنانچہ اللہ

وَذَالِكُمْ ظُنْكُمْ الَّذِي ظَننتم بريكم أرداكم فأصبحتم مِنَ الْخَاسِرِينَ - (باره٢٢، مورهم ، السجده، آيت٢٢) اور سہ ہے تمہارا وہ ممان جوتم نے استے رب کے ساتھ کیا اور اس نے حمهيس بلاك كرديا توابتم نقصان أغمانے والوں ميں ہو مخے۔

احد تر فدى اورابن ماجد نے حضرت الس اللين سے روايت كيا ہے كہ حضور

نی کریم مالفید ایک نوجوان کے پاس نزع کے وقت تشریف لے محتے اور اس سے در یافت کیا کد کیا حال ہے؟ اس نے بتایا کداللہ سے تواب کا امیدوار ہوں اورائے كنا مول مے درتا مول اس برحضور نبي كريم الفيام نے فرمایا: بيدونوں چيزيں جس معن ك دل من جمع مول كى الله تعالى اس كى أميد برلائ كا اورات در سے محفوظ رکھے گا۔

حضرت ابن مبارک نے حضرت ابن عباس مالی سے روایت کیا ہے کہ جب تم كى صحف كونزع ميل ديكھونواسے تلقين كروكداسے رب سے ثواب ونجات كيلے اجها كمان ركعتے موتے ملے اور جب كى زنده كوملوتوات عذاب الى سے ذراؤ\_ عفرت ابن الی شیبہ نے "مصنف" میں حضرت ابن مسعود را النے سے روایت کیا ہے کہرسول الله مالله فی کے فرمایا کوتم ہے وحدہ لا شریک لذکی کہ بندہ الله ع جواجها كمان كرفيداات يوراكرتاب.

ابن مبارك احداور طبرانی نے كبير میں حضرت معاذبن جبل والفيؤ سے روايت كياب كرسول الله فالفيز كم في الرعام وتومين تم كوبتاؤن كمالله تعالى قیامت میں سب سے پہلے مومنوں سے کیا کے گا اور مومن اس کا کیا جواب دیں مے؟ ہم نے عرض کیا: یا رسول الله مالی فی آب نے فرمایا کہ اللہ تعالی فرمائے گا: کیاتم میری ملاقات کو پہند کرتے ہو؟ تووہ جواب دیں سے ہاں تو پوچھے گا كيول؟ وه عرض كريس كے كه بم نے تير عفواور مغفرت كى أميد برطاقات كو يهندكيا-اس يرالله تعالى فرمائكا تب ميرى مغفرت تمهادے لئے واجب موتى۔ ابن الى الدنيا اور بيبق نے "وشیعب الايمان" میں روايت کيا ہے کہ

فرماتے ہیں کہ میں شام میں قیس کے ایک بہترین مخص کے یاس کیا۔اس کا ایک سرکش بھیجاتھا۔ ہر چنداس کونفیحت کرتا مگر دہ ہدایت پرندآ تا۔اتفاق سے دہ بیار ہوگیااوراس نے اسے چیا کو بلوایا مراس نے اٹکارکر دیالیکن بالآخر میں اسے مجبور كركے كے آيا۔اس نے آتے بي اپنے بھتے كوكالياں ديں اور كہا كداے وشمن خداتم نے میرکیا وہ کیا۔اس پرنوجوان نے پچاسے بوجھا کہ جھ کواللہ میری مال کے سپر دکر دیتا تو وہ کیا کرتی ؟ اس پر چھانے جواب دیا کہ وہ تھے جنت میں داخل کرتی۔اس پرنوجوان نے کہا کہ میرا خدا جھ پر میری مال سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔وہ نوجوان مرکیا'اس کے چیانے اس کوون کرنے کیلئے اینٹیں رھیں کہ ایک اینٹ گریزی اوراس کا پھیا ایک طرف ہٹ گیا۔ جب میں نے اس سے بوچھا کہ بھائی کیا معاملہ ہے تو اس نے جواب ویا کہ اس کی قبرنور سے بھر تی ہے اور حد نظر تک قبروسیع ہوگئی ہے۔

#### سارموت کے قاصد:

قرطی نے روایت کیا ہے کہ ٹی کریم الطفائی نے ملک الموت سے سوال کیا کہ کیا آپ کے پاس کوئی قاصد جیں جن کوآپ نے آنے سے پہلے روانہ کر کے لوگوں کو بتا دیا ہوتا کہ لوگ ڈر جا کیں۔ ملک الموت نے کہا کہ بخدا میرے لئے بہت سے قاصد جیں۔ مثلاً علامات بڑھا پا مرض کا نوں اور آ کھوں کا متغیر ہوجا تا کہ لوگ تھیجت بیل میں خود آ دیا ہوں کہ کیے تعدد گرے میرے قاصد تمارے پاس آئے اب میں خود آ رہا ہوں کہ میرے بعد اب کوئی قاصد نہ آئے گا۔

## ه-خاتمه بالخير كي علامت:

ابن ابي الدنيان أم المونين حضرت عائشه مديقة وللفي سعدوايت كيا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے مرنے سے ایک سال پہلے ایک فرشتہ مقرر کردیتا ہے جواس کوراہ راست براگا تاریتا ہے جی کہوہ خیر پر مرجاتا ہے۔اور لوگ کہتے ہیں کہ فلاں مخض اچھی حالت پر فوت ہوا ہے۔ جب ایبافض مرنے لگتا ہے تو اس کے جان نکلنے میں جلدی ہوتی ہے وہ اس وفت خدا ہے ملاقات کو پہند کرتا ہے اور خدا اس کی ملاقات کو پہند کرتا ہے۔اوراللہ جب کی کے ماتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے تو مرنے سے پہلے ایک مال يہلے شيطان اس پرمسلط کر ديتا ہے جواسے گمراہ کرتا رہتا ہے۔ حی کہ وہ اسپے بدر بن وفت میں مرتا ہے۔اس کے یاس موت آتی ہے تواس کی جان اسکے لگتی ہے كيونكه وه خدا كوملنا پيندنبيل كرتا اور خدا اس سے ملنے كو پيندنبيل كرتا۔ برے خاتے کے چاراسباب ہیں جے علاء کرام نے بیان کیا ہے۔

ا۔ تماز میں ستی

۲۔ شراب خوری

۳۔ مسلمانوں کو تکلیف دینا

س\_ والدين كى نافرمانى

٥ ـ موت كى ياد ملى مدود يخ والى چيزى :

عاكم نے حضرت ابوسعيد والفؤ سے روايت كيا ہے كہ تى كريم مالليا نے



فرمايا بكرتمهين زيارت قبور سدوكا تفااب عم ديتا مول كرقبرول كى زيارت كرو كيونكه بيعبرت حاصل كرنے كاذر لعيه بيں۔

عفرت ابوذر والنوائي سے مروى ہے كدانبول نے فرمایا كدرسول الدمالية كاارشاد ہے كەقبرول كى زيارت كروتا كە آخرت يادا ئے اور مرده كونہلاؤ كەفانى جسم کوچھوٹا بہت بڑی تقبیحت ہے اور جنازہ کی نماز پڑھوتا کہم کوممکین کرے کیونکہ عمكين الله كے ساميد ميں ہوتا ہے اور نيكى كا كام كرتا ہے۔

> ٢\_مرض الموت كوفت انسان كيا كبتاب اوراس کے یاس کیا پڑھنا جا سے؟

احمرًا بن الى الدنيا اور ديلى في حضرت ابودرواء والفي سيروايت كياب كه خدا كرسول مال المي المنظيم في فرمايا كه جس مرف والے كرم باف سورة ليسين پڑھی جائے اس پرموت آسان ہوتی ہے۔

الوقيم في من من من المن المن المن المن الله المن الله المن الله الله يَجْعَلُ لَهُ مَخْرَجًا (باره ٢٨ ، سوره الطلاق ، آيت ٢) كي تغير من ي كرجوالله فررتا ہے اللہ اس کو دنیا کے شبہات سے نجات دیتا ہے اور موت کے وقت بے جینی سے نجات ہوتی ہے اور قیامت کے دن اس کی جولنا کیوں سے نجات ملتی ہے۔ 🖈 بيني ني من معب الايمان "من حضرت ابن عباس من المنافي السيروايت كيا ہے کہاہے بچوں کوسب سے پہلے کلمہ طیبہ سناؤ اور اسے مردوں کو بھی کیونکہ جس مخض كااول اورا خركام لآولة إلا الله محمد وسول الله عده برارسال بمي

زنده رہے تواس کے کی گناہ کے بارے میں شہوچھاجائے گا۔

طبرانی اور بیمی نے "شعب الایمان" بین اور "دلائل النهة" بین مردی ہے کہ ایک فیص حضور نی کریم ما الله کا کا کے معنوں نی کریم ما الله کا کا کیا ہے مردی ہے کہ ایک فیص حضور نی کریم ما الله کا کیا ہے اسلام موت کا خدمت بین حاضر ہوااور عرض کیا: یارسول الله کا کیا گیا کا کیا ہے جس کی موت کا وقت تہیں رکھتا۔ حضور نی کریم ما الله کی اور سے کی قوت نہیں رکھتا۔ حضور نی کریم ما الله کے اللہ معمل وسول الله معمل وسول الله معمل وسول الله

اس نے کہا کہ میں اس کی طافت نہیں رکھتا کیونکہ میں اپنی والدہ کا نافر ہان تھا اور وہ وزیرہ ہے۔ اس کی ہاں کو حضور نمی کریم طافعت نہیں رکھتا کی بارگاہ میں چیش کیا گیا۔ اس سے بوچھا گیا کہ کیا یہ تیرا بیٹا ہے؟ اس نے کہا: ہاں اس کا بیٹا ہے۔ حضور نمی کریم طافع نے فر مایا کہ برا موق کے دور نداس کو معاف کر دو۔ عورت نے اس کر برائی کہ برائی کہ برائی کے در نداس کو معاف کر دو۔ عورت نے اس بر معاف کر دیا اور کہا کہ میں اس سے راضی ہوگئی۔ اب الرکے سے کہا گیا کہ کھر پر عوق اس نے کلمہ شریف پڑھ لیا۔ حضور نمی کریم طافع کے فر مایا کہ خدا کا شکر ہے کہ جس اس نے کلمہ شریف پڑھ لیا۔ حضور نمی کریم طافع کے فر مایا کہ خدا کا شکر ہے کہ جس نے میں اس کو جہنم سے نجات دکا تی۔

 (ياره كا اسوره الانبياء اليت ١٨)

جس شخص نے اپنی مرض میں بیدعا جالیس مرتبہ پڑھی پھراس مرض میں اس کا انقال ہو گیا تو اسے شہید کا ثو اب ملے گا۔اگر تندرست ہو گیا تو گنا ہوں سے یاک ہو گیا۔

ابن انی الدنیا "کتاب المرض و الکفارات" میں اور ابن منبع نے اپنی "مند" میں حضرت ابو ہر یرہ واللہ المرض و الکفارات "میں حضرت ابو ہر یرہ واللہ المرض حدیث روایت کی ہے کہ رسول اللہ منافی ہے نے فرمایا کہ اے ابو ہر یرہ! کیا میں الی حق بات بتاؤں جس کومریض مرض کی انتہاء میں پڑھ لے تو اللہ تعالی اس کو جہنم کی آگ سے نجات دے گا۔ میں نے ابتداء میں پڑھ لے تو اللہ تعالی اس کو جہنم کی آگ سے نجات دے گا۔ میں نے عرض کیا یارسول اللہ! بتا ہے۔ فرمایا کہ وہ کلمات یہ ہیں۔

لا اله الا الله يحيى و يميت وهو حيى لا يموت و سبحان الله رب العباد والبلاد والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال والله اكبر كييرا كبرياء و جلاله و قدرته بكل مكان اللهم ان كنت مرضتني لتقبض روحى في مرض هذا فاجعل روحى لي ارواح من سبقت لهم منك الحسنى واعذني من النار كما اعذت اولئك الذين سبقت لهم منك الحسنى

تواگرتم مرض میں مرجاؤ تو تمہارے لئے رضوانِ خداوندی (رب کریم عزوجل کی خوشنودی) اور جنت ہے اور اگرتم گنہگار ہوتو تمہارے گناہ معاف کر دیئے جائیں مے۔ ابن عساكر في معترت على والفيئ سے روايت كى ہے كہ ميں فيرسول خدا كوفر ماتے ہوئے سنا كرچس نے وفات كے وفت ان كلمات كو پڑھاوہ جنت ميں واخل موكيا - تنن مرتبه: لا اله الا الله الحليم الكريع

تين مرتبداً لُحَمْدُ لِلْهِ رَبِ الْعَالَمِينَ - يَن مرتبد: تباركَ الّذِي بِينِهِ الْمُلْكُ يحوي وَيَمِيتُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَلِير

مروزی نے برین عبدالله مزنی سے روایت کی ہے کہ جب تم کسی مرده کی أتكمس بتذكروتو يرصوبسعر الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم طرانی نے اوسط میں حضرت ابو برے روایت کیا ہے کہ نی کریم مانیکم ابوسلمه فكافؤك باسم ص الموت من تشريف فرما تصافي جسنان في أتحص معنت لكيس توحضور في كريم مالين ألم ان كوبند فرمايا تو كمروالي جيخ ليك آب ني ان كوحًا موش كراد يا اور فرمايا كه جب روح تكلى بياتو نكاه اس كا يجيما كرتى بي جب كونى مخص مرتاب توطائكه حاضر موتے بيں اور كھروالے جو يجھ كہتے بيں وہ اس پر آمین کہتے ہیں۔ چرآب نے فرمایا کہاہے اللہ! ایوسلمہ کو ہدایت یافتہ لوکوں کے ورجد میں پہنچا اور ان کے پیما عرکان میں ان کا جاتشین مقرر فرما عماری اور ان کی قيامت كيون مغفرت فرما

## ٧- برسال عمرول كالمنقطع مونا:

الويعلى نے اپنى سند سے أم المومنين حضرت عائشه مديقه في النا اسے روایت کی ہے کہ نی کریم مالی الم اور اشعبان روزے رکھتے۔ میں نے ان سے 43

ور مافت كياتو آب نے قرمايا: اس سال برمرنے والے برآ دي كا نام اس ماه لكها جاتا ہے؟ تو میں پیند کرتا ہول کہ جب خدا سے ملول تو زوز ہ دارملوں۔

ابن ابی الدنیائے حضرت عطابن بیار سے روایت کی ہے کہ جب نصف شعبان كى رات موتى ب ملك الموت كوا يك صحيفه ديا جا تا ب اوركها جا تا ب كماس ميس صِنے آدمی ہیں ان کی روسی قبض کروانسان ورخبت لگاتا ہے نکاح کرتا ہے گھر بناتا بال كاولاد موتى ب حالاتكهاس كانام مردول كى فيرست مى لكهاجاچكاموتاب ابوالتیخ نے این تفیر مل مخذبن حماد سے روایت کی ہے کہ اللہ تعالی کے عرش کے بیچے ایک درخت ہے۔اس میں ہر مخلوق کا ایک پہتا ہے جس بندے کا پہتا ٹوٹ جاتا ہے اس کی روح نکل جاتی ہے۔ بی معنی ہیں خدا کے اس فرمان کے۔ ومَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةِ إِلَّا يَعْلَمُهَا (باره ٤، سوره الانعام آيت ٥٩) جوية كرتاب اللهاس كوجا تماي

### ٨\_موت كاذكراوراس كى تيارى:

حضورتي كريم كالفيام سيع عرض كيا كميا شهداء كے ساتھ كسى اور كالجمي حشر جوگا؟ حضور نی كريم كافي الم نے فرمايا: بال جوشب دروز بيل موت كويادكرتار ب اور بیں مرتبہاسے یاد کرے۔اور حضرت سدی نے اس آیت عُلَقَ الْمُوتَ وَالْحَيَاتَ لِيَبْلُوكُم الْكُمْ أَحْسَن عَمُلا (ياره ۲۹ بهوره الملك ، آيت)

كى تفسير ميں بيان كيا ہے كەكون تم ميں سے موت كوزيادہ ياد كرتا ہے اور كون اس كيلئة زائدتياري كرتائ كون زياده ورتام \_ بعض بزرگانِ دین کا کہناہے کہ جس نے موت کو بکثر ت یا در کھاا ہے تین انعامات ملیس گے۔

ا۔ توبہ کی جلدی توفیق ہوگی

۲ ول میں قناعت نصیب ہوگی

۳۔ عبادت میں خوشی ہوگی

جس نے موت کو بھلایا اس پر نتین مصیبتیں نازل ہوں گی۔

ا۔ توبہ میں دریہ

۲۔ ہے صبری

س<sub>ا</sub>۔ عیادت میں ستی

النوں کے میں نے فرمایا ہے کہ دو چیزوں نے میرے لئے دنیا کی لذتوں کو بے حقیقت بنادیا ہے۔ موت کی یاد خدا کی بارگاہ میں کھڑا ہونا۔

ابن الى الدنيائے روایت کی ہے کہ بعض حضرات اللہ کے فرمان وکا تنس مصرات اللہ کے فرمان وکا تنس مصر اللہ میں اللہ دیا (پارہ ۲۰ اسورہ القصص آیت کے کا تغییر کفن سے کی ہے۔ اوراس سے پہلی آیت میں فرمایا:

وابتغ فیما اتاک الله الدار الاعرة (پاره ۲۰ سوره القصص آیت ۷۷) دنیا کی چیزیں ایس را مول میں خرج کروکداس کے بدلہ میں آخرت میں ت ملے۔

یادرکھوتم ہر چیز چھوڑ کر چلے جاؤ سے سوائے اپنے حصہ کے اور وہ گفن مرکمی ڈاعی زخر کیا ہیں : میں

#### نصيبك مماتجمع الدهركله ردآن تلوی نیساوحنوط

جو پھونونے زمانہ میں جمع کیااس میں تیراحصہ صرف دوجادریں ہیں جن میں تولیدیا جائے گااور خوشبو۔

ویلی نے حضرت انس والفتے سے روایت کیا ہے کہ رسول الله مالفیام نے فرمایا: ونیامل بهترز بدموت کی یاد ہے اور بهتر عبادت تفکر ہے۔ جس کوموت کی یاد خوف زده کرتی ہے اس کی قبر جنت کا ہاغ ہے گی۔حضرت علی ملائلۂ نے نے فر مایا: لوگ سورہے ہیں جب مرجا ئیں گے تواس وفت جاگ اُٹھیں گے۔ حافظ الوالفضل عراقي نے كيا خوب كہا ہے:

وانبأ الناس نيام من يبت

منهم ازال البوت عنه و سنه

لوگ سور ہے ہوئے ہیں ان میں جومرجائے گاموت اس کی نیند کوختم کر

تر مذی نے حضرت ابو ہرمیرہ دالنی سے روایت کیا ہے کہ بی کریم مانالی کے نے فرمایا: جوبھی مرتاہے پیٹیمان ہوجا تاہے۔ جب صحابہ نے عرض کیا کہ اس کی پیٹیمانی كيا ہے تو فرمايا: نيكوكار ہے تواس پرشرمندہ ہوتا ہے كه زيادہ نيكياں كيوں نہكين بدكار ہے تواس امر پرشرمندہ ہے كه بُرائياں كيوں نہ چھوڑيں۔

# ۹۔ میت کے پاس ملائکہ کا آنا 'بٹارت سنانایا ڈرسنایا جانا اور مرنے والا جود بھتا ہے اس کا بیان:

ابن عسا کرنے شہر بن خوشب سے روایت کی ہے کہان سے دریافت کیا عما کہ

> وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُوْمِئَنَ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ (بإره ٢، سوره النساء، آيت ١٥٩)

ے کیا مراد ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہے آیت یہود یوں کے ہارے میں ہے جب ملک الموت ان کی روح قبض کرنے کو آتے ہیں تو ان کے ہمراہ ایک فرشتہ آگ کے شعلے لئے ہوئے آتا ہے اور ان کے منہ اور دبر پر مارتا ہے اور کہتا ہے کہ بتا کہ مانتے ہوکہ حضرت عیسی اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں یا نہیں؟ تو اس وفت تک مارتا رہتا ہے جب تک وہ مان نہیں لیتا 'جب وہ اقر ارکر لیتا ہے تو ملک الموت اس کی روح قبض کر لیتا ہے۔

مطابق بإياب مين حامتا موں كه اسے دنيا كے غموں سے نجات دلا دوں۔ تب ملك الموت یا چے سوملائکہ کے ساتھ چلتے ہیں ان کے یاس جنت کی خوشبووا لے کفن ہوتے ہیں اور ان کے یاس پھولوں کی شاخیں ہوتی ہیں بیسیوں رنگ والی مہکتی موتی ان کے یاس مشک میں بسا ہوا سفیدر لیٹم ہوتا ہے۔ پھر ملک الموت فرشنوں کے ہمراہ بیٹے جاتے ہیں۔ ہرفرشتہ اپنا ہاتھ اس کے ایک ایک عضویر رکھتا ہے۔ مفک میں بسے ہوئے رہم کواس کی تھوڑی کے بیجے بچیا دیتا ہے۔ ایک دروازہ جنت کی طرف کھول دیتاہے۔اب اس کاول جنت کی جانب رغبت کرتا ہے۔ بھی جنتی از واج کی طرف دیکھاہے جملی اس کی طرف اور جمی جنتی پھولوں کی طرف -كوياس طرح كرس طرح بجهكوملاياجا تائياس كادل ببلاياجا تائيداس كى طرف جنتی حوریں اس وفت خوش ہوتی ہیں اور اس خوش نصیب بندے کی روح کو وتی ہے۔فرشتہ کہتاہے کہاے یا کنفس! التھے درختوں اوران کے دراز سابول اور بہتے ہوئے پاندل کی طرف چل ۔ ملک الموت اس پر مال سے بھی زیادہ شفقت كرتاب كيونكه وجانتاب كهديروح اللدك نزد يك محبوب ب\_اس كئ وہ اس پرنری کرتے ہوئے خدا کی رضا جا بتا ہے۔ پس اس کی روح اس طرح تكالى جاتى ہے جس طرح آئے سے بال حضور مل الله فرمایا: ادھرروح تكلى بأدهر في كيترين

سُلَام عَلَيْكُم ادْخُلُوا الْجَنَّةُ بِمَا كُنتُم تَعْمَلُونَ

(سوره النحل، آیت نمبر ۳۷)

موت کے بعد عالم برزخ کے حالات میں اور اور کھی ہے۔ اس فرمان كه وه لوگ جن كوفر شنة موت دينة بين ياك روحول كوسلام ملتاب\_ مجرني كريم ملافية إن فرمايا كه بنده مومن كيلئة توراحت اورخوشبوئيس اور اس كيلي تعتول سے يُرجنتن موتى بيں۔جب ملك الموت ان كى روح نكالتے بيں توروح جسم كومبارك دين ہے اور كہتى ہے اسے جسم ! تو مجھے الله كى اطاعت كى طرف جلدی سے لے جاتا تھا اور مصیبت سے بر بیز کراتا تھا' آج تھے کومبارک ہوکہ خود بھی نجات یائی اور جھ کو بھی نجات ولائی۔اورجسم بھی روح کو بھی مبارک بادویتا ہے اورز مین کے وہ حصے جن پر میرنیک بندہ عبادت کرتا تھا اس پرروتے ہیں اور آسان كابردروازه جسساس كاعمل يرمتا تفاجو خير تفااوررزق نازل بوتا تفاع إليس روز تک روتا ہے۔ جب اس کی روح نکل جاتی ہے تو یا بچے سوفر شنے اس کے یاس كر ديهوت بي - جب انسان اس كوكسى پبلو برلتانا جاست بين فرشت اس بہلے بی لٹادیتے ہیں۔انسانوں کے فن بہنانے سے بہلے فن بہنادیتے ہیں۔ان كى خوشبولكانے سے بہلے خوشبولكا دينے ہيں۔اس كے كمرے لے كر قبرتك فرشنوں کی دوروبیقطاریں کھری موجاتی ہیں۔اس کے لئے استغفار پر حتی ہیں۔ اس وقت شیطان اس کی قدرومنزلت و مکیر چیختا ہے اور جلاتا ہے اور این لفکر سے كبتاب كمتمهار الخرابي مواس بند كااتنا جماانجام موا اورجواب ياتا ہے کہ بدیندہ محناموں سے بچنا تھا۔ جب ملک الموت اس کی روح کوآسان پر يبنجات بي توحفرت جريل عليه السلام استقبال كرتے بي حضرت جريل عليه

السلام كے ساتھ ستر ہزار فرشتے استقبال كرتے ہوئے حاضر ہوتے ہيں۔ ہر فرشتہ

الأيكان ويتام ويلك الموسطان كم الكوش ويتا مرتوه وي

خدا کی بارگاہ میں بجدہ کرتی ہے۔اس پر اللہ تعالیٰ ملک الموت سے فرما تا ہے کہ میرے بندے کی روح کو لے کر مرمبر وشاداب درختوں اور بہتے ہوئے بانی کے مقام پر پہنچادو۔

جب اسے قبر میں رکھا جاتا ہے تو نماز اس کی واکیں طرف اور روز ب

باکیں طرف اور قرآن اور ذکر الٰہی سرکی جانب ہوتے ہیں۔ اس کا نماز وں کی
طرف چانا قدموں کی طرف سے آتا ہے۔ اس کا مبر قبر کے ایک کوشے میں آتا
ہے۔ جب اللہ عذاب کو بھیجتا ہے تو نماز کہتی ہے کہ پیچے ہے کہ یہ ساری زندگی
کالیف برداشت کرتا رہا۔ اب آرام سے لیٹے رہنے دو۔ جب عذاب باکیں
جانب آتا ہے تو روز سے بھی جواب دیتے ہیں اور اس کی حفاظت کرتے ہیں۔
عذاب سرکی جانب ہوتا ہے تو کہی جواب قرآن اور ذکر اذکار کا ہوتا ہے۔ پس
عذاب سرکی جانب ہوتا ہے تو کہی جواب قرآن اور ذکر اذکار کا ہوتا ہے۔ پس
عذاب کی جانب ہوتا ہے تو کہی جواب قرآن اور ذکر اذکار کا ہوتا ہے۔ پس

اس وقت مبرتمام اعمال ہے کہتا ہے کہ بیس اس کئے نہ بولا کہ اگرتم سب
عاضر ہوجاتے تب میں بول اب بیس اس کیلئے بل مراط پراور میزان پر کام آؤں
گا۔ پھر اللہ تعالی دوفرشتوں کو بیمج گاجن کا نام منکر کیر ہے۔ ان کی نگاہیں ا پ لینے والی بجل کی ماننڈ آواز کڑک وار بجل کی طرح 'وانت سینگوں کے ماننڈ مانسیں شعلوں کی ماننڈ وہ اپنے بالوں کو روئدتے ہوئے چل کر آئیں گے۔ دونوں کے شعلوں کی ماننڈ وہ اپنے بالوں کو روئدتے ہوئے چل کر آئیں گے۔ دونوں کے کندھوں کے درمیان عظیم فاصلہ ہوگا 'سوائے مومن کے ان کے دل میں کسی کیلئے مہر بانی اور تم نہ ہوگا۔ ان کے ہاتھوں میں ایک ایک ہتھوڑ ا 'جس کو سارے جن و انس جمع ہوگر اٹھا نہ تیں۔ وہ آگر مردے سے کہیں گے کہ بیٹھ جاؤ 'وہ بیٹھ جائے گا

اوراس کے گفن کے کیڑے اس کے بدن سے کر کریتے آجا کی مے۔وہ اس وقت سوال كريس مے كرتم ارارب كون بي من ديك يتمارادين كيا بي ما ديدك \_ رسول كون بي من كنت تكول في طنا الرجل بنده موس كم كاكريرارب الله تعالى ب-ربى الله ميرادين ملام بديني الإسكام اورمير درول حضرت محدرسول الله خاتم النبيان بن اس يروه بس مے كرتونے ي كها براس كو قبر میں رکھ کر ہر جانب سے فراخ کردیں ہے ، پھراس ہے جین مے ذراویرد کھو۔ اب جو بنده دیکھے گاتو جنت کی طرف دروازہ کھلا ہوا ہوگا۔ پھروہ کہیں سے کہاے اللدكولي اجنت من بيترامقام بكيونكرتواطاعت خداوتدي من ربا

خدا کے رسول مالی کے فرمایا کہ بخدااس وقت بندے کوالی فرحت ہوگی كداست بمى ندبوكا اب اس كهاجائ كاكد ذراييح كاطرف ديجو وه ويجع كاكرجنم كى طرف ايك دروازه كملا بوكارده دوفرشة كبيل سے كداے الله ك ولى توني اس ي نجات يائى \_ رسول خدام المنظم في فرمايا كداس وقت بنده بيد سن كراليي خوشي يائے كاجو بھي ختم نه موكى \_اس كيلئے جنت كے متر ورواز مے كھولے جا تیں سے جنت کی شندی موائیں اور خوشبو تیں آئیں کی اور بیاس دفت تك قائم رب كاكرات حشركدن قبرس الخاياجائكا-

حضور نی کریم مالیکام نے فرمایا کہ پھر اللہ تعالی فرماتا ہے کہ اے ملک الموت! تم مير \_ ومن كے ياس جاؤاوراس كو لےكرآؤ من نے اس كرزق میں کشادگی کی اے نعمتوں سے توازا الکین دہ میرافتکر کرنے سے بمیشدا نکار کرتا ر ہا۔ آج اس کیلئے براون ہے۔ اس پر ملک الموت اس کے پاس بدترین ملل میں ا المنتجة بير -اس كى باره المحيس موتى بين اورجهني كانول كى سلاخين اس كے ياس ہوتی ہیں۔ملک الموت کے ہمراہ یا تج سوفر شنتے اس طرح آتے ہیں ہرایک کے یاس تانیا بھینی چنگاریال مجڑکتے ہوئے کوڑے ہوتے ہیں۔ ملک الموت پیر خادار سلامیں اس منکر اور کافرکواس طرح مارتے ہیں کہ ہر کا نتاج کی اس مخفن ہے رگ دیے میں داخل ہوجا تا ہے۔ پھران سلاخوں کو تی کے ساتھ موڑتے ہیں تواس کی روح اس کے قدموں کے ناخنوں سے نکلتی ہے۔ اس وفت خدا کے وحمٰن پر بے ہوشی طاری ہوجاتی ہے۔فرشتے اس کی پیٹے چیرے پرکوڑے مارتے ہیں اور مارتے مارتے اس کے ملق تک آجاتے ہیں۔ پھروہ گرم تانے اور چنگاریاں اس کی تفوزی کے نیچے بچھا دیتے ہیں' پھر ملک الموت فرماتے ہیں' اےملعون! بادسموم! مرم یانی اور گرمی کی شدت کی طرف چل ۔ جب ملک الموت روح نکال لیتے ہیں توروح جم سے ہی ہے:

اے جسم اللہ بھے و میری طرف سے بدترین سزادے کیونکہ جھے مصیبت کی طرف تو ہی لیاک ہوااور جھے کی طرف تو ہی ہلاک ہوااور جھے ہی ہلاکت میں ڈالا۔ جسم بھی روح سے بہی کچھ کہتا ہے۔ زمین کے وہ جھے جن پر وہ نگاہ رکھتا تھا 'لوخت میں ڈالا۔ جسم بھی روح سے بہی کچھ کہتا ہے۔ زمین کے وہ جھے جن پر وہ نگاہ رکھتا تھا 'لوخت کرتے ہیں۔ ابلیس کے لئکر ابلیس کوخوشخبری دیتے ہیں کہ انہوں نے ایک آ دم زاد کوجہنم رسید کردیا۔ جب اس کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کی قبر کونگ کر دیا جاتا ہے تو اس کی ایک طرف کی پسلیاں دوسری طرف نکل قبر کونگ کر دیا جاتا ہے جی کہ اس کی ایک طرف کی پسلیاں دوسری طرف نکل جاتی ہیں بھر اللہ تعالی اس کے پاس سیاہ سانپ بھیجتا ہے جو اس کو ڈسٹے ہیں۔ پھر جاتی ہیں کہتیرارب کون ہے؟ تیرادین کیا خدا کے دوفر شے آگراس سے سوال کرتے ہیں کہ تیرارب کون ہے؟ تیرادین کیا

ہے؟ تیرانی کون ہے؟ وہ جواب میں کہتا ہے جھے معلوم ہیں \_فرشتے کہتے ہیں کہ تو نے اس کو جاننا نہ جا ہا ' پھراس کو ایسے گرز مارتے ہیں کہ قبر میں جنگاریاں اُڑتی ہیں - پھر فرشتے کہتے ہیں کہادیر دیکھو۔ جب وہ اویر دیکھا ہے تو جنت کا درواز ونظر آتا ے فرشتے کہتے ہیں کہ اگر تو اللہ کی اطاعت کرتا تو تیرابیہ مقام ہوتا۔حضور مالطاعت کرتا تو تیرابیہ مقام ہوتا۔حضور مالطاعت فرمایا: بخدااس وفت اس کے دل میں السی حسرت پیدا ہوتی ہے جو بھی نہیں ہوتی۔ بجراس كوجبنم كادروازه كهول كردكها ياجاتا باوركها جاتاب كدا الذكوتمن نا فر ما نبول کی وجہ سے اب تیرابیمقام ہوا ہے اور ستر درواز ہے جہنم کے کھول دیئے جاتے ہیں جن میں گرمی اور بادِسموم آتی ہے اور بیسلسلہ قیامت تک ای طرح

سعيد بن منصور نے اپنی سنن میں حضرت علی داللہ سے روایت کیا ہے کہ والسَّازعَاتِ غَرْقاً (يارو٣٠، موره النازعات، آيت ا) عمر ادوه فرشت بي جو كافرول كى روح كوتكالية بي اوروكلة اشطات دشطا (النازعات:٢) \_ مرادوه فرشتے ہیں جو کافروں کی روحوں کو کولیوں اور ناخنوں کے درمیان سے معینے ہیں اور والسَّابِحَاتِ سَبَّحًا (النازعات: ٣) \_ مرادوه فرشتے بیں جوملانوں کی رووں کو كراسان وزين كورميان تيرتي بي اورف السابعات سبعا (النازعات: ١٠) سے مرادوہ فرشتے ہیں جومسلمانوں کی روحوں کو لے کرایک دوسرے سے سبقت کرنا

طاكم اور بيبق نے حضرت ابو ہريرہ والليز سے روايت كى ہے كہ ني كريم مَالْقَيْكُمْ نِي فَرِ ما ياكه جب مومن كى موت كاوفت قريب آتا ہے تورحمت كے فرشنے

سفیدریشم کے کرآئے ہیں اور روح سے کہتے ہیں: اے روح!اللد کی رحمت اور مہریاتی کی جانب اور اس کی رضا کی طرف آ۔ وہ ایسے تکلی ہے جیسے بہترین خوشبو مهكتي ہے۔ حتی كه فرشتے اسے لے كرايك دوسرے كوستكماتے بيں مجراس كو أسانون كى جانب لے جاتے ہیں۔ جس آسان پر پہنچی ہاس آسان والے كہتے میں کہ کیا بی یاک روح اس زمین کی طرف سے آئی ہے۔ پھراس کو دوسرے ارواح مومنین کی طرف لے جاتے ہیں تو ان کواس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جیسے كوئى كى كاغائب شده رشته داروالين آجائے۔ جب اس سے بوجھتے ہيں كه فلال بن فلاں کا کیا حال ہے تو وہ روح کہتی ہے اُسے چھوڑ دووہ دُنیا کے تم میں ہے عفریب بی راحت حاصل کر لے گا۔ بعض کے بارے میں وہ روح کہتی ہے کہ فلاں بن قلال کیا تمہارے یا سمبیل پہنچا۔ تو وہ روعیں جواب دیتی ہیں کہاس کا ذكر جيور دووه جہنم ميں ہے اور جب كافركى روح تكلى ہے تو فرشتے اس كے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں: اےروح! الله کے عماب کی طرف جل تو خداسے تاراض اورخدا تھے۔ تاراض۔ تو بدروح بد بودار مردے کی طرح تکتی ہے۔ فرشتے اسے زمن كوروازے ير لے جاتے بي توجس دروازے ير پہنچى بيں كى عدا آتى ہے ككتنى بديوداررُ ول آئى ہے۔ حى كاسے كفارى روس مى لاكرملادىية بيل۔ ابن السدى \_ في كتاب الزيد على اور عبد بن حميد في الحي تغيير على اور طرانی نے کبیر میں اسی سند سے روایت کیا ہے جس کے راوی سب نفتہ ہیں کہ حضرت عبداللد بن عرفظ المان فرمايا كه جب انسان خداكى راه مس شهيد موتاب أو سب سے پہلاقطرہ جوز مین مرکزتا ہے اُس کے بیب اللہ تعالیٰ اُس کے تمام گناہ

معاف فرماتا ہے آسان سے ایک جادر آئی ہے جس میں اس کے فس کولیا جاتا ہے اور ایک جسم میں اس کی روح کور کھا جاتا ہے۔ پھر فرشنوں کی ہمراہی میں أے جنت کی جانب لے جایا جاتا ہے۔ کو باوہ ہمیشہ ان فرشتوں کی ہمراہی میں ہی رہتا ہے۔ چراس کو بارگاہ ایز دی میں حاضر کیا جاتا ہے تو بدملائکہ سے پہلے ہی مجدوریز موکر سجدہ کرتا ہے اور بعد میں فرشتے سجدہ کرتے ہیں تب اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔اس کو یاک کرکے معم دیا جاتا ہے کہاس کوشہیدوں میں لے جاؤجومبرہ زاروں اور رہے کے قبول میں یائے جاتے ہیں۔جہاں بینل اور پھلی کو کھاتے ہیں اس انداز سے کہ چھلی جنت کی نیروں میں پھردہی ہوگی کہ شام کو بیل موقع یا کراس کو ہلاک کر دیتا ہے۔ تب اہل جنت اس کے گوشت کو کھاتے ہیں اور اُس میں جنت کی خوشبویاتے ہیں۔ پھرشام کے وقت بیل جنت کی چرا گاہوں میں چرر ہاہوگا كر چيلى اس يرايى دم ماكر بلاك كردے كى اور الى جنت أس كو كھائيں مے اور جنت کے ہرمیوے کی خوجیواس میں یا کی مے۔وہ اسے مقامات کامشاہرہ کرکے قیامت کے جلد قائم ہونے کی دُعاکریں گے۔

جب الله تعالى مومن كووفات دين كااراده فرماتا بياتواس كى طرف دو فرشتے جنت کے کیڑے لے کرآتے ہیں۔ان کے پاس جنت کے پھول ہوتے بي اور فرشة كت بين: اے ياك روح! رب كى رحت اور مهر بانى كى طرف آ اس رب کی طرف جو چھے سے خوش ہے اور تیرے اعمال معبول ہیں۔ اس پر وہ بہترین مہکی خوشبو کے مانندلکا ہے۔

یاک روح آئی ہے۔وہ جس دروازہ سے گزرتا ہے کھول دیا جاتا ہے۔جس فرشتے کے پاس سے اُسکا گزر ہوتا ہے وہ اُس کے لئے دُعائے معفرت کرتا ہے اور شفاعت كرتا ہے۔اب وہ بارگاہ ايزدي ميں حاضر جوتا ہے اور اس كے آ مے يجده ريز ہوتا ہے۔ فرشتے اس كيلئے سر بحو د ہوكر عرض كرتے ہيں: يا البي ! بية تيرا بنده ہے جس کوہم نے وفات دی تو ہم ہے بہتر جانتا ہے۔اللہ تعالی فرما تا ہے کہ اس کو سجدہ كالحكم دو تب وه سجده كرتاب- بعر حضرت ميكائيل عليدالسلام كوبلا كرالله تعالى ارشادفر ما تاہے کہ اس جان کو بھی مومنوں میں شامل کردو تا کہ اس کے بارے میں قیامت کے روز میں تم سے سوال کروں۔ پھراس کی قبر میں وسعت کی جاتی ہے ستر كزلمانى سركز چوزانى اس من يمول بميرديئ جات بن اوررئيم بجادية جاتے بیں اور اگراس نے پھے قرآن کر یم پڑھا ہوتا ہے تو وی اُس کے لئے قبر میں توربن جاتا ہے ورنداس كوسورج كى ماننداكي نورد ياجاتا ہے جراكي درواز وجنت كاطرف كمول دياجا تاب تاكرده جنت دالى قيام كاه مح وشام ديماري

ادر جب الله تعالی کافر کوموت دینا جا بہتا ہے تواس کی طرف دوفر شخے
جیجنا ہے اور دو ایک بدترین بد بودار چادر کا اکثرا لے کرآتے ہیں جو بہت کر درا ہوتا
ہے۔فرشنے کہتے ہیں: اے فبیث نفس! جہنم اور عذاب الیم کی طرف آ اوراس رب کی طرف آ اوراس رب کی طرف جن جو میں ۔ تب وہ
کی طرف چل جو تھے پر نا داخل ہے کیونکہ فیرے اعمال بہت بی خراب ہیں۔ تب وہ
دوح نہایت بی بد بودار مردے کی طرح ثکلتی ہے۔ ہرآسان کے کناروں پر فرشنے
کہتے ہیں خدایا! کس قدر فبیث رُوح زمین سے آسانوں کی طرف آ ربی ہے۔ اس

كردياجا تاب اور بخى اونول كى كردنول كى طرح قبريس سانب بحردي جاتے بي جواس کے کوشت کوہڈیوں سے چیزا کر کھاتے رہے ہیں۔ چر کرز اُٹھائے دوفر شے آتے ہیں جود مکھتے نہیں ندأس پر رخم کھاتے ہیں جو سنتے نہیں کدأس کی دروناک آوازین س کردم کھائیں۔وہ کرزوں سے اس کومارتے ہیں۔ پرجنم کا ایک دروازہ قبرتك كمل جاتا بتاكدوه اسيخ جنم ك قيام كى جكدكون وشام د كيد سك جنم ك عذاب كي في وكيوكروه الله تعالى سے سوال كرے كاكه جھے اى قبر ميں رہے دے تا كهيل ال عذاب شديدكون وكمول ادرعذاب قبرجارى ربتاب

الوقيم نے حضرت معاويہ بن الوسفيان في المان سے دوايت كى ہے كہ ني كريم الفينيم في في ايك محض مسلس كناه كرتا ہے۔ اس في ١٩٩ أوى ال دية اورسب تاح ولل كئے تھے۔وہ ايك عبادت كاه ش كانتا كمعلوم كرےك اس کی توبہ تبول ہو کی بالمیں۔راہب نے سناتو اُس نے کھا کہ توبہ تبول نہ ہو گی۔ اس نے راہب کو بھی مارڈ الا۔ پھر ڈوسرے راہب کے پاس کیا۔ اس سے بھی بھی موال کیا اور اس نے بھی کہا کہ توبہ قبول نہ ہوگی۔ اس پر دوسرے راہب کو بھی مار ڈالا۔ پھراس کے بعد تیسرے راہب کے باس کیا اور اس سے بھی وہی سوال کیا۔ اس نے جواب دیا کرا کر ہیکوں کرتو پر کرنے والے کی توبہ خدا قبول جیس کرتا تو میں جمونا موں گا۔اس نے اس آدمی کو ایک عبادت گاہ کا پند متایا جس میں خدا کے بندے عیادت گزارر بے تھے۔ کہا کہ وہاں جاکران کے ساتھ خدا کی عیادت کرو توبہ قبول ہوجائے گی۔ میکھی توبدی غرض سے اس عبادت گاہ کی طرف روانہ ہو سميا۔ انجى وہ راستہ بيس سفر بى كرر ما تھا كہ أس كى موت واقع ہو تى۔ اللہ تعالى نے

عذاب اور رحت کے فرشتے اس کے یاس بھیج ویے وہ آئے اور دونوں آپس میں اختلاف كرنے لكے۔ اس يرايك فرشته كومنصف بنا كرأن كے ياس بعيجا كيا۔

أس نے کہا کہ اگر گنهار کی بتی جد حرسے آیا ہے قریب ہے تو اس کو عذاب كفرشة لي اوراكرنيك بندول كالبتى قريب ياتى في جدهروه جا ر ما تفاتورهت كفرشة ال كولے جاوي اب زين كونا يا كيا تو نيكول كى بتى قریب یائی تی ۔ صرف انکی کے ایک بورے کے برابر فرق تھا اس کی مغفرت ہو میں۔اس مدیث کی اصل صحیحین میں ہے:

حفرت ابوسعيد خدرى والفي سے روايت ہے كه خدا نے ير اوكول كى لبتى كوهم ديا كدتو دور بوجااور نيك لوكول كالبتى كوهم ديا كدقريب بوجائے مصحيين میں میروایت ہے کہ اس آدمی نے 99 آدمی آل کے عضاور پھردا ہب کول کر کے ١٠٠ ايورے كے محر بعد والے رابب كا أميد افزاء جواب يا كراولياء الله كى بستى كو روانه مواكرراسته مين موت أتحى اس في إينامنداوليا والله كي طرف بوحايا اورمر كيا\_زين تالي كى جتنامند بدحايا تعاا تناسى قريب لكلا\_

معلوم ہوا کہ عالم عابد بعلم عابدے اصل ہے۔خدا کی رحمتیں نیک بندوں کی بھتی پر ہوتی ہیں۔ وُعا کیلئے کہ قبولیت ہونیک لوگوں کی طرف سفر کر کے جانا باعث نجات ہے۔ اگر بتی میں پنچنا میسر نہ ہو سکے اُدھر منہ کر لیا جائے تو مغفرت موجاتى باورنيك بندول كى خاطرز من كافاصله برحايا بمى جاتابادر مم بمی کیاجا تا ہے تا کہ نیک بندوں کی بنتی قریب ہواور بروں کی بنتی دور ہو۔ ابن عسا کرنے ابن ماحبون سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ

مير \_ عباب ماحيثون كانقال موكمياتو بم في ان كوتخت يرنبلا في كيلير كما جب عسل دين داخل مواتواس في حكما كمأن كي ايك وكر حركت كردى ب جوان کے قدم کے نیلے حصد کی تق ہم نے اُن کودنن نہ کیا۔ تین دن کے بعدوہ اُٹھ کر بین مستولاو مهم نے ستوپیش کے اور انہوں نے ستوپی کئے۔ ہم نے کها کهتمهارے ساتھ کیا ہوا اس کی خبر ہمیں بھی دو۔ انہوں نے کھا کہ میری روح کو ایک فرشتہ لے کر آسان دُنیا میں پہنچا۔ اُس نے دروازہ معلوایا وروازہ کلا اس طرح ووساتوي آسان يرك كئ - جب آسان ير پنج تو فرشتے سے دريافت كيا مليا كرتمهار \_ ماتحدكون بِ فرشة نه كها: ماحيثون \_ اس برانهول نه كها كه ابھی تواس کا وقت نہیں ہوا ابھی اس کی عمراتی ہاتی ہے۔ پھر میں نیج آیا تو حضور نی كريم النافية اور ان كے مراه حضرت الويكر مديق والله اور حضرت عرفان كو دائيں بائيں بايا اور حضرت عمر بن عبدالعزيز كوان كے سامنے بايا۔ من في اين ساتھ والے فرشتے سے دریافت کیا کہ بیکون ہیں؟ اس نے کہا کہم ان کو پہانے تبين؟ من نے كما كراسين علم كو پخت كرمنا جا بتنا بول \_اس نے جواب ديا كريم بن عبرالعزيزين مل نے كها كه بيصور في كريم والكا كاست بهت قريب بيل الل في جواب دیا که کیول نه مول انبول نظم اور جور کے زمانہ میں می وانعماف برعمل کیا اور حفرت ابو بكر مديق والفؤاور حفرت عمر فالفؤ في كذمان من حق يمل كيا ابن الى شيبه نے ربعى بن قراش سے دوايت كى ہے وہ كہتے ہيں كه جب من كمر پنجانو بحصاطلاع كى كەمىرا بعاتى مركباب- من دوژ كرقريب بواتو ديكها 

پڑھتار ہاکہ اس نے اچا تک کپڑا اُٹھا کر کہا: السلام علیم۔ہم نے وعلیم السلام سجان الله كها-ال نے بيسناتو كها: سيحان الله! ميل تم سے جدا ہوكر خداكى بارگاه ميں پہنچا، وہاں میں نے اپنے رب سے ملاقات کی ۔ وہ مجھ پراضی تھا'اس نے مجھے بربر سندی اور استبرق کے لباس بہنائے۔ میں نے اپنامعاملہ اس سے آسان بتایا جتنا تم سجھتے تھے۔اب درینہ کرو کہ میں نے خدائے تعالی سے اجازت کی تھی کہم کو بشارت سنا آؤں۔ جلدی کرواور مجھےرسول الندمالاندیکی بارگاہ میں لے چلو کیونکہ اُنہوں نے بھے سے وعدہ فرمایا تھا کہ میری واپسی تک میراا نظار فرمائیں گے۔ بیہ کهه کروه مرکبیا۔

یزاراورطبرانی نے کبیر میں روایت کی ہے کہ وہ حضرت سلمان سے روایت كرتے ہيں كه نى كريم مالين الكر السادى كى عيادت كوتشريف لے مسيح -آب نے اس سے در یافت کیا کہ کیا محسوں کرتے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ اجمائی۔ چرکہا کہ میرے یاس دوفر شتے آئے ہیں ایک سیاہ اور دوسرا سفید۔حضور ئى كريم كالكيم كما يوجها كرقريب كون ہے؟ اس نے كها كرسياه قريب ہے۔اس ير حضور ماللی ایم فرمایا کہ خیر کم ہے اور شرزیادہ ہے۔اس انصاری نے درخواست کی کہ حضور دعا فرما كيس حضور الطيع في عاما في: اسالله! السيك كثير كنا مول كومعاف فرماد ے اور کم نیکیوں کو کمل فرماد ہے۔ پھر ہو جھا کہ اب کیاد میصنے ہو؟ اس نے عرض کی : يارسول الله! بعلائي كوبر حت بوئ و مكما بواوريدُ الى كونم بوئ و مكما بول\_

اب سیاه فرشته دُور موچکا ہے۔ آپ نے فرمایا کہتمہاراکون ساعمل اُمیدافزاء

شلاسے جانتا ہوں اس کی کوئی رگ اسی ہیں جوموت کادر دمحسوس نہ کرتی ہے۔

ائن افی الدنیا نے حارث عنوی سے روایت کی ہے کہ رئے بن خراش نے فتم کھائی کہ جنتے وقت اس کے وائت انہیں اس وقت تک نظر نہ آئیں گے جب تک ان اور کو تن میں اپنا ٹھکا نا معلوم نہ ہوجائے۔ پھر وہ مرنے کے بعد انسے ان کے بعائی ربعی نے ان کے بعد اسم کھائی کہ وہ اس وقت تک بنسیں کے جب تک ان کو چند نہ جل جائے کہ وہ جنت میں جا کیں سے داوی کہتا ہے کہ ان کو خسل دینے والے نے کہ وہ جنت میں جا کیں سے داوی کہتا ہے کہ ان کو خسل دینے والے نے جو کو بتایا کہ جب تک ہم ان کو خسل و سے رہے وہ جنتے رہے۔

ابن افی الد نیا نے اپنی سند سے دواہت کی ہے کہ ہم ایک مریش کے پاس
گئے بیٹھے سے کہ دوا جا تک شخد ابو کیا اور مرکیا۔ ہم نے اس کو کیڑوں میں لپیٹ دیا
اور کفن دفن کا سامان منکوانے کیلئے آدمی بھیج دیا۔ جب اسے شسل دینے گئے اس
میں حرکت آگئی۔ ہم نے کہا سجان اللہ ہم تو یہی سمجھے سے کہ تو مرکیا ہے۔ اس نے
کہا: ہاں میں مرکیا تھا اور جھے قبر میں پہنچا دیا گیا ایک خوبصورت اور خوشبو والا آدمی
آیا جھے قبر میں رکھ کراس نے چھر کا غذ سے ڈھک دیا۔ اسے میں ایک بد بو دارسیاہ
عورت آئی اور اس نے اس بزرگ انسان کے سامنے میرے گناہ گنا گنا ورائی فیشروں

نيك آدى سے كها كه آپ كوخدا كا واسطه ديتا بول كه آپ جھے اور اس كوتنها جھوڑ دیں۔چٹانچہاس نے ایسائی کیا۔

پھراس نے کہا چلو میں تہارا مقدمہ لزوں گا۔ وہ مجھ کولیک فراخ مکان میں کے کیا اور اس کے ایک طرف آبٹارتھا ووسری طرف کونے میں معجم تھی جہاں کھڑے ہوئے ایک صاحب نماز پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے سور محل پڑھی اس میں تشابہ ہوا تو میں نے لقمہ دیا۔ وہ فور آمیری طرف متوجہ ہوکر کہنے کھے کہ آپ کو بیا سورت یاد ہے۔ میں نے کہا ہال اس نے کہا بیٹو نعمتوں والی سورت ہے اور پھر اسيخ ياس يرداكما أفحا كراور محيفه تكال كراست ويكفنے لكے۔استے بيس كالي عورت بھاگ کرآئی اور کہنے کی کہ میں نے ایسا کیا ویسا کیا مراہ تھے چیرے والے آدی نے ميرى نيكيال شاركرني شروع كردين جس يرنماز يزهن والإة وي نے كها كه ب میرض ظالم کین اللہ نے اس کومعاف کردیا اس کی موت کا وقت انجی نہیں اس کی موت دوشنبہ کے دن ہوگی۔ بیا کہہ کراس مخض نے کہا کہ اگر میں پیر کے روز مر جاؤل توسمجه ليناكه بات محى ہے ورنہ مجھ ليناكه بيزوني بات بنيان تفاجب بيركا دن آیا سارادن تھیک شاک رہا مرجوں بی دن ختم ہونے کوآیاوہ اجا تک مرکبا۔ الوالقاسم نے كتاب "الاحوال" مل محد بن كعب قرظى سے دوايت كيا ہے كه جب مومن كى روح ماكل پرواز جوتى ہے تو ملك الموت آكر كہتے ہيں۔السيلام عليك يسا ولسى الله آپكاربآپكوملام كبتاب-اس أيت ساسكا استدلال كيا عمياجس ميس ارشادي:

الناين تتوفهم الملائكة طيبين يتولون سلام عليكم (باره ۱۲ ایسوره النحل ، آبیت ۳۲)

مروزي في معرض مينية ساروايت كياب كمون كى جان ايك پول من تکتی ہے پھر بیآ یت پڑھی:

فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمَقْرِبِينَ فَرُوحٍ وَ رَيْحَانَ وَ جَنْتُ نَعِيمِ (ياره ١٤١٤ موره الواقعرة آيت ٨٩٠٨٨)

افظ الوحمة خلال نے كتاب وكرامات الاولياء "ميں حسن بن صالح ساجي سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ جھ سے میرے بھائی علی بن صالے نے اپی وفات كى رات كوكها \_ا \_ بهائى! مجھے يانى پلاؤ ميں تماز ميں معروف تھا۔ تماز پڑھ كرميں نے يانى ديا اور كہا كە يى لور انہوں نے كہا كەامجى حضرت جرائيل عليه السلام نے یاتی بلایا ہے اور کہا ہے کتم تمہارا بھائی اور تمہاری مال اُن حضرات سے مول كرجن يرالله تعالى في انعام كياب يعنى مِن السنبون والمعسبية في وَالشَّهَدُ آءِ وَالصَّالِحِينَ (باره ٥ موره النساء، آيت ٢٩) يكما اوروفات بالمحد

#### ١٠ ملك الموت اوران كے مددكار فرشتے:

ابن ابی عاتم نے حضرت ابو ہر رہ داللہ سے روایت کی ہے کہ جب اللہ تعالی نے حضرت وم علیدالسلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو عرش اٹھانے والے فرشته كو بعيجا كه زمين سے يجمع في أفعاكرلائے۔ جب فرشته من انعانے كوآيا توزين نے فرشتہ کو کیا کہ میں سکھے اس ذات کی قتم دیتی ہوں جس نے مجھے میرے پاس

بعجاب كدميرى مثى ندلج جاؤ ككل اسة كمس جلنا يزر د جب فرشة خدا كى باركاه يس پہنچا۔اس سے بوچما كيا كمٹى كيوں ندلائے تو فرشنے نے جواب میں عرض کی کے مولا جب زمین نے تیری عظمت کا واسطہ دیا تو میں نے جھوڑ دیا۔ اس کے بعددوسرے فرشتے کو خدائے بھیجا۔اس کے ساتھ بھی وہی معاملہ ہوا۔ حی كرآخريس ملك الموت كوبميجارز من في است بمي خدا كي عظمت كي تتم اورواسط دیا تو ملک الموت نے کہا کہ جس نے جمعے تیرے یاس جمیجا ہے وہ تحصہ سے زیادہ اطاعت وفرماں برداری کے لائق ہے اس کے علم کے سامنے تیری بات جیس مانی جا سكتى - چنانچەز بىن كے مختلف حصول سے تھوڑى تھوڑى مٹى لے كر ملك الموت خدا کے دربار میں بی گئے۔ پھراس مٹی کو جنت کے یاتی ہے کوئد ما کیا تووہ کیجڑین کئی اورأس سے اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی اور اس کا ڈھانچہ تیار كيا\_بيروايت ابن اسحاق وابن عساكري محمى اى طرح ب

طرانی نے کبیر میں الوقیم سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے کہا میں نے نی کریم مان کا ایک میت کے یاس دیکھا کے حضوراس وقت ملک الموت کوخطاب فرمارے منے کہا ہے ملک الموت! میرے ساتھی کے ساتھ فری کرد کیونکہ وہ موس ب-اس يرملك الموت في جواب ديا كم حضورا ب كادل خوش اورا يميس مندى مول على برموكن يرزى كرتا مول \_ على جب روح قبض كرتا مول اس وقت ويخ والي فيض بين تويس كبتابول كر بخدا من كر كلم بين كرتا كراس كوونت سے بہلے موت بيل دينا ندموت دے كر كناه كيا ہے بيل خدا كے فرمان كا يابند بول تم اس کے کئے پررامنی مولومستی اجر موسے ورندلائن عذاب اور بیل تو بار بارتمیارے

ياس أنا موتائي خواهم كيم كانول من رمويا خيمول من بهارى علاقه من رمويا ہموارز مین پڑ ہررات اور دن سب کے چرے ایک ایک کر کے دیکھا ہوں ایک ا یک کو پیچانیا ہوں میں بغیراذن الی کمی کی روح قبض نہیں کرسکتا۔ جعفر بن محمد روایت کرتے ہیں کہ ملک البوت منج گانہ نمازوں کے اوقات میں سب چروں کو د مکھتے ہیں۔ اگر کسی ایک مخص نمازی کی موت قریب ہوتو شیطان کواس سے دور كرتے بي اوراس كوكلم طبيبه كي تعليم دينے بيں۔

ابن الى الدنيائے صرت عبيد بن عمير وظفة سے روايت كى ہے كہ حضرت ابراجيم عليه السلام ايك روز اين كمر يرتشريف فرمايت كداجا تك كمرين ایک خوبصورت مخض داخل موا۔آپ نے ہوجما کداے اللہ کے بندے! تھے کمر میں کس نے داخل کیا۔اس نے جواب دیا کہ کمروالے نے۔آپ نے فرمایا کہ بے شک صاحب خانہ کو اختیار ہے بتاؤ آپ کون ہیں؟ اس نے کہا کہ میں ملک الموت مول\_آب فرمایا كرتمارى چدنشانیال بتانی في بي مران مى سے ایک بھی تیں۔اس پر ملک الموت نے پیٹے پیرلی۔اب جود یکھا توجم پراسکیس بى أيكيس تحين اورجم كابر بال نوك دارتيرى طرح كمر اتعا- حعرت ايرابيم عليه السلام نے اس برنعوذ باللہ برد حا اور کیا کہ ای پہلی صورت مثل برآئیں۔ ملک الموت نے کیا کہ جب اللہ تعالی می صفی کووفات دیتا ہے اس کی ملاقات کووہ بہتر جانتا ہے تو ملک الموت کوای شکل میں جانے کا تھم دیتا ہے۔ برے لوکول کی روح كوبن كرنے يرجومقرر موداس كےعذاب كيلے ہے۔

عضرت ابن مسعود اور ابن عمال النظام كى روايت على بيان ہے ك

حفرت ابراجيم عليه السلام نے سوال كيا كه اسے ملك الموت! آب مجھے وہ صورت د کھا ئیں جس میں آپ کفار کی روحوں کو بیش کرتے ہیں۔ملک الموت نے کہا کہ بیہ آپ کی طافت سے باہر ہے۔ مگر جب اصرار کیا تو وہ صورت دکھانی شروع کی۔ کہا كرآب مندمور ليل اب جود مكها كرايك سياه تخف ب جس كرم مي سي شعلے آگ کے تکل رہے ہیں۔اس کے جم سے بال کی بجائے منہ میں آگ لئے ہوئے تیرنگار ہے ہیں۔ کانوں ہے بھی آگ نگل رہی ہے۔ پیھالت دیکھی توعشی طاری ہوگئی۔اب جود مکھاتو آپ اپی شکل میں موجود تھے۔آپ نے ملک الموت ے کہا کہ کافرتمہاری شکل ہی و کھے لے تو برداشت کرنا مشکل ہوجائے گا۔اب بتائيئے كەمۇن كى روح كمس قالب ميس آكرنكالتے ہو۔ فرشتے نے كہا: ذرا منہ پھر سے۔منہ پھراتو ایک نہایت حسین نوجوان تنے جس کاجسم خوشبو سے مہک رہا تفا كيز ك سفيد تقے حضرت ايرا جيم عليه السلام نے كہا كه مومن كوا پ كے ديدار كى دولت بى كافى ب

ابن افی الدنیا نے شہر بن حوشب سے روایت کی ہے کہ ملک الموت بیٹے ہوئے ہیں۔ دنیاان کے دونوں گھٹنوں کے سامنے ہے۔ لورِ محفوظ جس میں عمریں ہیں وہ مجی ان کے سامنے ہیں۔ چول ہی فدمت میں ہمرتن کھڑے ہیں۔ جول ہی دو مجی ان کے سامنے ہیں۔ چول ہی کہ موت کا وقت آتا ہے دوفر شنے کواس کی روح قبض کرنے کا تھم دیتے ہیں۔

ابن افی شیبہ نے حضرت خیشہ دانگیز سے روایت کیا ہے کہ ملک الموت مضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں آئے۔ ان کے پاس بیٹھے ہوئے دو ساتھیوں میں سے امک کی طرف محد کر در کھنے۔ گئے ہوئے دو ساتھیوں میں سے امک کی طرف محد کر در کھنے۔ گئے ہوئے دیا ساتھیوں میں سے امک کی طرف محد کر در کھنے۔ گئے ہوئے دیا ساتھیوں میں سے امک کی طرف محد کر در کھنے۔ گئے ہوئے دیا ساتھیوں میں سے امک کی طرف محد کر در کھنے۔ گئے ہوئے دیاں کے باس بیٹھے ہوئے دو ساتھیوں میں سے امک کی طرف محد کر در کھنے۔ گئے ہوئے دیا سے در میں سے امک کی طرف محد کر در کھنے۔ گئے ہوئے دیا سے در میں سے امک کی طرف محد کر در کھنے۔ گئے ہوئے در میں سے امک کی طرف محد کر در کھنے۔ گئے ہوئے در میں سے امک کی طرف محد کر در کھنے۔ گئے ہوئے در میں سے امک کی طرف سے در اس سے امک کی طرف میں سے امک کی طرف میں سے در اس سے امک کی طرف میں سے امک کی طرف سے در اس سے در اس سے امک کی طرف سے در اس سے در

اس فض نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے پوچھا کہ بیکون فض تھے۔ آپ نے کا بتایا کہ وہ ملک الموت تھے۔ اس نے کہا: معلوم ہوتا ہے کہ بیری روح نکا لئے کا ادادہ رکھتے ہیں۔ حضرت سلمان علیہ السلام نے کہا کہ پھر تمبارا کیا ارادہ ہے۔ اس آدی نے کہا کہ آپ ہواؤں کو تھم دیں کہ جھے سرز مین ہند میں پہنچادیں۔ چنا نچہ تم طنے پر ہوائیں اس کو ہندی زمین پرچپوڑا کیں۔ ملک الموت جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پھرآئے توان سے پوچھا کہ میرے ساتھی کو کوں محود کرد کھتے علیہ السلام کے پاس پھرآئے توان سے پوچھا کہ میرے ساتھی کو کوں محود کرد کھتے سے۔ ملک الموت نے جواب دیا کہ میں تجب کررہا تھا کہ جھے تھم دیا گیا ہے کہ اس کی روح ہند میں قبض کروں مگر وہ آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا 'ہند کیسے پنچے گا۔ کی روح ہند میں قبض کروں مگر وہ آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا 'ہند کیسے پنچے گا۔ چنا نے جہاں کا تھم تھا وہ پہنچ گیا۔

ابن افی حاتم نے حضرت ابن عباس فی ایک سروایت کی ہے کہ ایک فرشتے نے اجازت طلب کی کہ وہ حضرت ادر لیس فلیلا ہے کہ پاس جائے۔ چنا نچوہ ان کی خدمت میں آیا اور سلام کیا۔ اس سے حضرت ادر لیس فلیلا ہے نو چھا کہ ملک الموت کے ساتھ آپ کا تعلق ہے؟ فرشتے نے کہا کہ میرے بھائی ہیں۔ حضرت اور لیس فلیلا ہے نو چھا کہ اس سے جھے کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہو۔ فرشتے نے ملک الموت نے کہا کہ جھے کے ملک الموت نے کہا کہ جھے کے ملک الموت نے کہا کہ جھے معلوم ہے کہ آپ حضرت اور لیس فلیلا ہے آپ سے بات کرنا ہے۔ ملک الموت نے کہا کہ جھے معلوم ہے کہ آپ حضرت اور لیس فلیلا ہے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں گر اس وقت ان کی زندگی کا آو حالحہ باتی ہے۔ زندوں سے ان کانام مث چکا ہے۔ اس وقت ان کی زندگی کا آو حالحہ باتی ہے۔ زندوں سے ان کانام مث چکا ہے۔ اس وقت ان کی زندگی کا آو حالحہ باتی ہے۔ زندوں سے ان کانام مث چکا ہے۔ کوشور سے اور نیس فلیلا کی کا وصال فرشتے کے بازوؤں پر بی ہوگیا۔ احر 'بردار اور حاکم نے حضرت ابو ہریرہ دانا ہوئے سے دوایت کیا ہے کہ حضور

نی كريم مان الي الما كمك الموت بيلي لوكول كے ياس معلم كا آتے تھاور ای دوران حفرت موی ملیاتی کے یاس آئے تو انہوں نے جب بوجھا کہ آپ کون میں تو ملک الموت نے بتایا کہ وہ ملک الموت میں جان کینے آئے ہیں۔اس پر حضرت موی علیاته جلال میں آھئے۔ایک ایسا پھران کے مند پر مارا کہان کی آتھ كا ويلانكل كياروه خداكى باركاه من ينج اور شكايت كى كه حضرت موى علياتما لي آ تھے پھوڑ ڈالی ہے۔ وہ آپ کے مرم بندے تنے اس کئے میں نے تی نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کی آنکھ درست کر دی اور تھم دیا کہ میرے بندے کے یاس پھر جاؤ اور کہو کہ وہ اپنا ہاتھ بلل پر رکھ دیں جننے بال ان کے ہاتھ کے بنچے آئیں کے ہربال کے عوض ایک سال کے حساب سے غمر میں توسیع کردی جائے كى - ملك الموت نے بيد پيغام ديا تو حضرت موى علياتي نے سوال كيا كماس كے بعد كيا موكا؟ توجواب مل ملك الموت نے كہا كماس كے بعد موت موكى \_اس ير حضرت موى عَلِيْنِيم في كما كما بهى روح قبض كرلوب چنانج ملك الموت في سونكها تو ان کی موت واقع ہوگئی۔اس روز سے ملک الموت جیپ کرآتے ہیں اور بیجی واضح ہوگیا کہ نی (علیہ السلام) کا احرّ ام بھی واجب ہے کہ ملک الموت ان سے اعلى جيس ميت حضرت موى علياته في ديا

ابوحذ بفداسخاق نے کتاب الشد اکد علی حضرت ابن عمر والح الله کی ہے کہ ملک الموت حضرت ابراہیم علیاتی کی ہے کہ ملک الموت حضرت ابراہیم علیاتی کے پاس محصے تو حضرت ابراہیم علیاتی نے کہا کہ میں خدا کا خلیل ہوں۔ کیا خلیل اور دوست کی بھی جان نکائی جاتی ہے۔ تب ملک الموت نے خدا سے عرض کیا کہا ہے اللہ عزوجل! تیرے بندے حضرت تب ملک الموت نے خدا سے عرض کیا کہا ہے اللہ عزوجل! تیرے بندے حضرت

نے پھول سونکھا توروح قبض ہوگئی۔

ابراجيم علياتي كوموت سے بہت ڈرلگتا ہے۔اس پراللدتعالی نے فرمایا كدان سے كهددوكه دوستول سے ملے ہوئے زیادہ عرصه گزر جائے تو ملاقات كاشوق ہوتا ہے۔خداتعالی آپ سے ملاقات کا مشاق ہے جب حضرت ابراجیم علیاتھ کو بی اطلاع ملى توبار كاه رب العزت مس عرض كى كهمولى مس بهى تيرى ملاقات كامشاق مول اس پراللدنعالی نے ایک پھول ان کے لئے بھیجا 'جب حضرت ابراہیم علائم

طبرانی نے حضرت حسین سے روایت کی ہے کہ حضور نی کریم ماناتیم کی وفات کے روز حضرت جبرائیل ملائل حاضر ہوئے مزاج پُری کی۔ آپ نے فرمایا كريس بي جين مول-ات يل ملك الموت تشريف في المائن كي اجازت جابى حضرت جبرائيل علائلا نفائلا كأعرض كى كه ملك الموت حاضري كي آب ساجازت جاست بيل-انبول في ساجازت ندجاى اورآب كي بعد بمي اجازت تبیں جا ہیں مے۔حضور ملکا ایم نے اجازت مرحمت فرمائی۔وہ حاضر ہوئے اورسامنے کھڑے ہو مکئے اور عرض کیا کہ اللہ تعالی نے مجھے تھم دیا ہے کہ آپ کی اطاعت كرول \_اكرآب فرمائي كتوروح قبض كرول كااورنه جابي كيوقبض نه كرول كا\_آب نے فرمایا "اے ملك الموت! تم تھم الى بجالا و" تواس پرانہوں نے روح قبض کرلی حضور الفیالم نے فرمایا: اللهد الرفیق الاعلی توریق اعلی سے وصال ہو کیا۔حضور مالفیکا کے بخوشی وصال قبول فرمایا۔

الوالين اورويلي في حضرت الس والفي سدوايت كى ب كدرمول الله منافید است فرمایا کہ جانوروں اور کیڑے مکوڑوں کی روسی جیج میں بین جب ان کی

تبیختم ہوجاتی ہے توان کوموت آجاتی ہے۔ان کی موت ملک الموت کے قضہ میں نہیں۔ جو بیر نے اپی تفییر میں ضحاک سے روایت کی ہے کہ ملک الموت انسانوں کی رومیں قبض کرتے ہیں۔ایک فرشنہ جنات کی اور ایک شیاطین کی اور ایک پرندوں چو یا یوں ٔ درندوں اور مچھلیوں کی اور فرشنے خود بھی صعقہ اولی میں مر جائیں کے اور ملک الموت ان کی رومیں قبض کرنے کے بعد مرجا کیں سے اور جو راہِ خدا میں سمندر کا سفر کرتے ہیں اور شہید ہوتے ہیں خداان کی ارواح خود قبض كرتا ہے كہانہوں نے خداكى راہ ميں جہادكيا۔ ابن ماجہنے اس كوروايت كيا ہے۔ احمد في حضرت الوبريره والفيئوس روايت كى ب كدرسول الدمالينيم في فرمایا که داوُد عنائِلاً بہت ہی باغیرت تھے۔ جب کھرسے نکلتے تو درواز وں پرتالے لگاتے تا كەكونى خفى كھريىل نەجائے۔ايك دن وەدالىل تشريف لائے تو ديكھاكە ا کی مخص کھر کے اندر کھڑا ہے۔ آپ نے پوچھا کہتم کون ہو؟ جواب ملا جو بادشاموں سے بیں ڈرتا۔میرے لئے کوئی جاب اور پردہ بیں۔حضرت داؤر علیاتی نے کہا کہم ملک الموت معلوم ہوتے ہو میں آپ کوخوش آمدید کہتا ہوں۔انہوں نے کمبل اور حالو آپ کی روح قبض ہوئی۔

> اا۔ مردے کی روح نگلتی ہے تو دوسرے سے ملتی ہے اورآ بس میں گفتگوکرتی ہے:

بينى نے شعب الايمان مى حضرت على دالليك سے روايت كى ہے كدو مومن دوست تنصاور دو کا فر دوست مومن دوستوں میں سے ایک مرکبا تو جنت کی

بثارت دى كى اسے اسے دوست كى ياداكى نوخداكى باركاه مى عرض كى كرا ساللد! ميرافلال دوست مجھ کو تیرے رسولوں کی اطاعت کا تھم دیتا تھا۔ ٹیکی کی ترغیب دلاتا' برائی سے روکتا تھا اور کہتا تھا کہ خدا ہے ضرور ملے گا۔ میرے مولا! اب اس کومیرے بعد كمراه نهكرتا حتى كدوه جهوس ملاقات كرے اوراس كے ساتھ اى طرح راضى موناجس طرح تواب مجه يرمواب- أخرجب دومرامرتاب تودونول ملتي بي توظم ہوتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کی تعریف کرو۔ چنانچہ دونوں آپس میں اچھے مصاحب اور بھائی کی حیثیت میں تعریف کرتے ہیں۔ مرجب کافر دوستوں میں سے کوئی مرتاہے اور اس کوجہنم کا ٹھکا نا تایاجا تاہے تو وہ اسے دوست کے بارے میں كہتا ہے۔اےاللہ! وہ مجھے تيرى اور تيرے رسولوں كى نافر مانى كرنے اور يرائى كى ترغیب دیتا تھا محلائی سے روکتا تھا کہتا تھا کہ خدا سے محی تبیں ملنا۔مولا اس کو مير \_ يعد بدايت نددينا حي كده جهرة أكر ملي تواس يمي اي طرح ناراض رہنا جس طرح تو جھے ہے۔ جب دوسرامرتا ہے دونوں آپس میں ملتے ہیں تو ایک دوسرے کو براسائمی اور برا بھائی بیان کرتے ہیں۔

ابولیم نے لیٹ بن سعد را اللی سے روایت کی ہے کہ ایک فض شام والوں میں سے شہید ہوگیا تو وہ ہر جعد کی رات کوخواب میں اپنے باپ کے پال آتا اور گفتگو کرتا گرایک جعد کی رات کوند آیا گھر دوسرے جعد کی رات کو آیا باپ نے اس سے شکایت کی کہ کیوں ند آیا۔ اس نے بتایا کہ تمام شہداء کو تھم تھا کہ وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے جنازے میں شرکت کریں جواس وقت فوت ہوئے

١٢ ميت ايخ سل دين والا الورجيز وتلفين كرنے والے كى باتوں کو تی ہے۔

الوقيم نعربن دينار سدوايت كى ب كدجو بحى مرتاباس كى روح ا كم فرضة كے قبضه ميں رہتی ہے جواس كے جم كى طرف و يكتا ہے كه كيے سل ديا جار ہائے کیے اس کو لے جایا جار ہائے وہ فرشتہ اس مخص سے کہتا ہے کہ لوگوں سے تعریف اینے بارے میں ان۔

الوالي نزروق سے روايت كى بكر مرسل) عبيد بن مزروق سے روايت كى بكر مدينه ميں ا يك عورت مسجد كى صفائى كياكرتى تقى وه مركى اوراس كى خبرحضور ماليانيكم كوندرى كئى\_ مكرايك روزاس كى قبرے حضور ملائليم كا كزر بهوا تو يوجها كه بيرس كى قبر ہے؟ تو صحابه نے عرض کیا کہ بیام مجن کی قبرہے جومجد کی صفائی کا کام کرتی تھی۔ حضور نی کریم الفیدم نے فرمایا: صف با ندھو پھراس کی نماز جنازہ پر حمی گئ محرحضور ني كريم الطيخ ان مورت كومخاطب كيا كها كهكون ساعمل احيما يايا؟ محاب نے عرض کیا: کیا میرورت منی ہے۔حضور می الم نے فرمایا کہتم سے زیادہ منی ہے۔ مجر ورت نے جواب دیا کہ مجد کی صفائی اچھاعمل یایا ہے۔

ابن الى الدنيائے "القور" من حضرت عمر بن خطاب والليز سے روايت كى ہے كدرسول الله ماليني إلى نے فرمايا كدجب ميت كواس كے تخت ير د كاكر تين قدم ييجيانسان موتاب وهبات كرتى بعجن والس كعلاوه سباس ككام كوسنة 

ڈالےجیے بھے ڈالا۔ زمانہ تم ہے کھیل نہ کرے جیے بچھ سے کیا۔ جومیرے یاس تعا وارثول كيلئ جهوز ديا قرض خواه قيامت كروز جهد ي جفراكر عاورحماب كرے گا۔ تم مجھ كوچھوڑ كرچارہے ہو۔

احمد نے زہر میں أم الدرداء سے روایت كى ہے كہتے ہيں كہ ميں نے ايك مرده كوسل ديا - مين عسل دے رہاتھا كراجا تك اس نے أي مين كھوليں اور ميرا باته پكر كركها: اے ابوجمہ!اس دن كيلئے الحجى تيارى كرلو\_

١١١ مومن كى موت يرآسان وزيين كارونا:

ترندي الوقيم الويعلى اورابن الي حاتم في حضرت السي الفير سادوايت کی ہے کہ رسول الله مالی کے فرمایا: ہرانسان کے دودروازے ہیں۔ایک در سے عمل چرصے ہیں دوسرے سے اس کارزق آتا ہے۔ جب موس مرتا ہے تو دونوں دروازےروتے بیں اس کئے کہ مید بند ہوجاتے بیں۔

ابن جریر نے حضرت ابن عباس بی اسے روایت کیا ہے کہ ان سے یو چھا گیا کہ کیا کسی پر آسان وز مین روتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: ہرانسان کے دو دروازے بین ایک وہ جس سے اس کاعمل جاتا ہے۔دوسراوہ جس سے اس کارزق آتا ہے جب موس مرتا ہے تو بیدونوں اس کیلئے روتے ہیں کیونکہ بیدونوں بند ہو جاتے ہیں۔ای طرح سے وہ زمین جس پر بینماز پڑھتا تھا اور خدا کا ذکر کرتا تھا' روتی ہے مرکافر اور فرعون کی توم کیلئے نداچھا نشان تھا ندائے مل جوآسان پر جات پس اس كرم ني برندا سان رويا ندز مين اور يم معنى خدا كفر مان

فَمَا بِكُتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْكُرْضُ (باره٢٥، بوره الدخان، آيت ٢٩) كيا-سارا نسان كاسى زمين ميس فن بوناجس سے وہ بيدا ہوا:

کی حکیم ترفدی نے "فوادر الاصول" بیس حفرت ابن مسعود و الفیظ سے
روایت کیا ہے کہ ایک فرشتہ رحم پر مقرر ہے۔ وہ نظفہ کورتم سے لے کر کہتا ہے کہ اب
رب! اس کو پیدا کر ے گایا نہیں؟ اگر اللہ تعالی فر ما تا ہے کہ پیدا ہوگا تو پو چھتا ہے کہ
اس کا رزق کیا ہے موت کا وقت کیا ہے عمل کیا ہے؟ اس پر خدا تعالی فر ما تا ہے کہ
لوح محفوظ میں دیکھو تب وہ لوح محفوظ میں دیکھتا ہے تو سار سے حالات لوح محفوظ میں کصے دیکھ و تب وہ لوح محفوظ میں دیکھتا ہے تو سار سے حالات لوح محفوظ میں کصے دیکھ و یو فیھا کہ اس میں
گور حتا ہے۔ اس کے بعد وہ اس کے دفن کی جگہ کی مٹی لے کر اس میں
گور حتا ہے۔ نظفہ کا اس مٹی میں گور حاجاتا می نھا حکافتا گور و فیھا کور و والا

عضرت ابن مسعود والمنظر سے روایت ہے کہ ایک فرشدرتم پر مقرر ہے۔
جب نظفہ رخم میں مخبر تا ہے تو فرشتہ اسے اپنے ہاتھ میں لے کر پوچھتا ہے کہ اے
اللہ ایہ پیدا ہونے والا ہے یا نہیں؟ اگر جواب ملتا ہے کہ پیدا ہونے والا نہیں تو رحم
اللہ ایہ پھینک دیتا ہے۔ اگر جواب ملتا ہے کہ پیدا ہونے والا ہے تو پھر فرشتہ پوچھتا
ہے اے اللہ ایہ مرد ہے یا عورت بد بخت ہے یا نیک بخت اس کی موت کا وقت کیا
ہے اٹر کیا ہے رزق کیا ہے کس زمین میں مرے گا تو جواب ملتا ہے کہ سب چھ

ہے اللہ پھر پوچھا جاتا ہے تیرارازق کون ہے تو کہتا ہے، مند تواسے پیدا کر دیا جاتا ہے۔اپنے نشانات قدم بناتا ہے جب موت آتی ہے تو مرنے کے بعدای جگہ دنن ہوتا ہے جس سے وہ پیرا ہوا تھا۔

ابن افی الدنیائے "قرائی عبداللہ بن نافع مزنی سے دوایت کی ہے کہ ایک شخص مدینہ میں مرگیا۔اسے ایک شخص نے دیکھا کہ وہ جہنی ہے تواس پر اسے غم ہوا۔اس کے آٹھ روز بعداس نے خواب میں دیکھا کہ وہ اہل جنت سے ہے تو اس پر اس کے مرنے والے سے معاملہ دریافت کیا تو اس نے بتایا کہ اس کے مرنے والے سے معاملہ دریافت کیا تو اس نے بتایا کہ اس کے قرب میں ایک آ وی دون کیا گیا ہے جس نے چالیس آ دمیوں کیلئے شفاعت کی اوران میں وہ بھی شامل تھا۔

ابن نجار نے تاریخ بغداد میں جمد بن عبداللہ اسدی سے دوایت کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ اسدی سے دوایت کیا ہوا کہ جہتے ہیں کہ عبداللہ کی خاعدان میں سے ایک فرد کے جناز سے میں شریک ہوا کہ وہ کو کہد ہے تھے کہ شام سے ہم کوآ رام دلاؤ۔ جب اس کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ میر سے دادا نے حضر سے عبداللہ بن عباس بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ میر سے دادا نے حضر سے عبداللہ بن عباس دخالے میں سے دوایت کی کہ انہوں نے دسول اللہ کا اللہ علی کہ دن کے فر مایا کہ دن کے فر شنقوں سے ذیادہ رخم کرنے والے ہیں۔

۱۵۔ ون كرنے اور تلقين كے وفت كيا كہنا جائے۔

بزار نے حضرت علی دالائے سے روایت کیا ہے کہ جب جنازہ قبر پر پڑتے اور اور کے کنار بیٹے میں جنازہ قبر پر پڑتے اور اوگ بیٹھ جائیں تو تم نہ بیٹھ بلکہ اس قبر کے کنار بے پر کھڑے ہو جاؤ۔ جب مُر دے کوقبر میں اُتاراجائے تو پڑھو:

يسعر الله و على ملة رسول الله ' اللهم عبداك نزل بك وانت خير متزول به خلف الدنيا خلف ظهرة مأجعل ما قدم عليه خير ا فما خلف فانك قلت ما عند الله خير الابرار –

کہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں اور رسول اللہ مالی فی کے فد ہب پر۔
اے اللہ! تیرا بندہ تیرے پاس آتا ہے اور تو سب سے بہتر میز بان ہے۔ دنیا کو
این چیچے چھوڑ کر آیا ہے تو جس کی طرف وہ آیا ہے اسے اس کیلئے بہتر بنا۔ کیونکہ تو
نے فرمایا ہے کہ جواللہ کے پاس ہے وہ نیکوکاروں کیلئے اچھاہے۔

طرانی نے حضرت عبدالرحمٰن بن علاء سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ کے حصرت کی کے حصرت کی کہا کہ میرے بیٹے! جب تم مجھے قبر میں رکھوتو ہے کہا:

میرے والد نے وصیت کی کہ اے میرے بیٹے! جب تم مجھے قبر میں رکھوتو ہے کہنا:

ہسمہ الله و علی ملة وسول الله صلی الله علیه وسلم۔

پھر مجھ برمٹی ڈالنا کھر میرے سربانے سورہ بقرہ کی ابتدائی اور آخری
آیات بڑھنا المقرے مغلبہ ون (پارہ اسورہ البقرہ، آیت اتا ۵) تک اور آمن
الرسول تا فالصرف علی العوم الگافرین (پارہ سورہ البقرہ، آیت ۲۸۲،۲۸۵)
تک کہ یمی خدا کے رسول کا فرمان ہے۔

ابن ماجداور بیمی نے اپنی ''مین حضرت ابن میتب سے روایت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں حضرت عمر دالفیز کے ساتھ ان کی لڑکی کے جنازہ میں شریک ہوا۔ انہوں نے کہا کہ میں حضرت عمر دلائوز کے سماتھ ان کی لڑکی کے جنازہ میں شریک ہوا۔ انہوں نے اس کوقبر میں اتارتے وقت پڑھا:

يسمر الله و في سبيل الله

CA Chi Ca Ca Ca A CA C 11 7 40

اور جنب منی برابر کی گئی تو کیا:

اللهد اجرها من الشيطان وعذاب القبر (اسالله تعالى! الكوشيطان اورعذاب قبر سيمحفوظ فرما)

جب سب کام پورا ہو چکا تو ایک طرف کھڑے ہو گئے اور کہا: اے اللہ! اس کے دونوں پہلوؤں سے زمین کو دور کردے اور اس کی رورج کو اُوپر بلا لے اور اپنی رضا مندی اسے عطا کر ۔ پھر فر مایا کہ میں نے رسول اللہ ماللہ کی ہے ہی سا۔

طرانی نے بیر میں اور ابن مندہ نے ابوا مہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ طافی ہے کہ رسول اللہ طافی ہے کہ جب تم میں سے کوئی مرجائے اور تم اس پر مٹی ڈالو۔ جب مٹی ڈال چکوتو کوئی آ دمی قبر کے سر ہانے کھڑا ہو کر پکارے اے فلال بن فلانے اس کی بیا واز میت سے گی مرجواب نہ دے گی۔ پھر دوبارہ ایسے بی پکارے تو وہ آٹھ کی بیا واز میت سے گی مرجواب نہ دے گی۔ پھر دوبارہ ایسے بی پکارے تو کے گا: خدا تھے پر رحم کرے جمیل کر بیٹھ جائے گا۔ پھر دوبارہ ایسے بی پکارے تو کے گا: خدا تھے پر رحم کرے جمیلے ہدایت کی بات بتا کی بیات نہ س کی بیات نہ س کو کے گر با ہر دالے کو کہنا کہ وہی کلمہ طیبہ یا دکر وجو پڑھے ہوئے تم دنیا سے آئے یعنی با ہر دالا پڑھے

الله أن لآله إلا الله والله والله أن محمدًا عبدة ورسوله

لین کلمہ شہادت پڑھے پھر کے کہ میں نے خداکوا پنارب اور محد مالا ہے اور اس اور محد مالا ہے ایک اور اسلام کو اپنا وین اور قرآن کو امام مان لیا ہے۔ ایما کہنے کے بعد منکر نکیر ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر کہتے ہیں کہ چلوا یہے آدمی کے پاس ہم کیا کریں گے جس کواس کی جمت بتادی می ہے اللہ ہی اس سے یو چھ چھے کرے کا کسی صحابی نے حضور نی

كريم الطيخ اس يوجها كداس ميت كى مال كانام معلوم ند بوتو يمركيا كبير ؟ توفر مايا <u>پھر ک</u>ے: ابن حوا

معید بن منصور نے راشد بن سعد سے کہا کہ جب میت کی قبر بن میکاتو اس وفت مديرٌ صنامستحب ہے۔ يا فلان قُلْ لا إلله إلا الله ميتن مرتب كے بحر كم يا فلان قُلْ رَبِّيَ الله وَ دِيْنِيَ ٱلْإِسْلَامُ وَ نَبِي مُحَمَّدُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ١١\_قبر ہرایک کودیاتی ہے:

ابن الى الدنيائے محملى سے روایت كى ہے كمانہوں نے فرمایا كرقبر كے دبانے کی اصل وجہ بیہ ہے کہ لوگ ای مٹی سے پیدا ہوئے اور اب عرصہ دراز غائب رہے کے بعداس سے ملے ہیں تو قبرخدا کے فرما نبردارکوا بسے دیاتی ہے جیسے مال مجهة بوئے بچكود باتى ہے اور ميد بانا بطور محبت كے بوتا ہے مكر نافر مان كا د بانائنى كيلي بطور ناراضكى كے بوتا ہے۔

الوقيم نے " عليه" مل عبدالله بن تخير طافئ سے روايت كى ہے انہول ن كما كرسول الشرائية من فرمايا كرس في مرض الموت من قل هو الله أحد سورہ اخلاص پڑھ لی وہ قبر کے دیائے سے محفوظ رہا۔ ملائکہ اس کو پروں پراُٹھا کریل صراط سے بارلگائیں سے۔

ا قبر كامر و ب سے خطاب:

ابن منده في ووكتاب الارواح" من يستد عام مطيع رسول الله مالينيم ستدوايت كى ب-حضور كالفيام فرمايا كه جب مومن كى موت كاوقت بوتا باتو

موت كالعدعالم برزغ كم حالات هي العلام المرزغ كم حالات العلام العلام المرزغ كم حالات العلام ال ایک فرشته اچھی صورت میں خوشبودار میک کے ساتھ آتا ہے۔دوڑوح قبض کرنے کے بعد بیٹے جاتا ہے'اس کے ساتھ دوفر شتے ہوتے ہیں' وہ جنت کی خوشبواور کفن لاتے ہیں اور اس سے دور بیٹھ جاتے ہیں۔ جب ملک الموت رُوح نکالیا ہے تو دونوں فرشتے اس سے لیتے ہیں۔ جنت کی خوشبولگا کر کفن میں رکھ کر جنت کی طرف کے جاتے ہیں۔آسان کے دروازے اس کیلئے کھول دیئے جاتے ہیں اور آسان کے فرشنے اس کود کھے کرخوش ہوتے ہیں۔وہ اس کا اچھانام لے کر پوچھتے بیں کہ کس کی زُوح ہے اور ان کو بتایا جاتا ہے کہ فلاں بن فلاں کی روح ہے۔وہ جس آسان پر پہنچاہے اس کی عزت افزائی ہوتی ہے۔مقربین فرشنے ساتھ ہوکر عرش البی کے بیچے اس کور کھ دیتے ہیں۔اس کے اعمال علیون سے نکالے جاتے بين اور خدا تعالى ان فرشتو ل كوكواه بنا كراعلان كرتاب كهاس عمل والي كى مغفرت فرمادی ہے۔اوراس کی کتاب کومہرلگا کرعلتے ن میں رکھ دیاجا تاہے۔ پھر خدا کا حکم ہوتا ہے کہ میرے بندے کی رُوح کوز مین کی طرف لے جاؤ اور میراوعدہ ہے کہ میں اس کواس مٹی سے اُٹھاؤں گا۔ جب میت کوقبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو زمین کہتی ہے کہ جب تو میری پیٹے پر چانا تھا تو میرے نزدیک پندیدہ تھا۔اب تو میرے پیٹ میں آگیا ہے تیرے ساتھ کیا کروں کی ظاہر ہوجائے گا۔ حدثگاہ تک اس کی قبر فراخ موجاتي باورياؤل كى جانب جنت كادرواز وكحول دياجا تاب اوراس كوكها جاتا ہے کہ بھی نیندسو جاؤ مکراس کے نزدیک قیامت جلدی قائم ہو جائے بہت پندیده موتی ہے۔

ابن الى الدنيا نے "قور" من محد بن صبيح سے روايت كى ہے كہ جب

مردے کوقبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور اس کوعذاب ہوتا ہے تو اس کے مردے بروی أس كويكاركر كہتے ہيں۔اے دنياے آنے والے تونے ہم سے تقیحت حاصل نہ كى \_كياتونے نه ديكھا كه بهارے اعمال كيسے ختم ہوئے اور تخصیمل كى منجائش تھى مكر تونے وقت ضائع کر دیا۔ قبر کے کوشے سے اس کو بکارا جائے گا' اے زمین پر اكڑنے والے كيا تونے مرنے والوں سے عبرت حاصل ندكی مس طرح تيرے رشتہ داروں کواُ تھا کرلوگ قبرتک لے مسلے۔

بيعى في من الايمان من مصرت السين ما لك والني سيروايت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کیا میں تم کودودنوں اوردورانوں کی خیرنددوں۔ ایک دن وہ جب تہارے یاس "بیر" آئے گااوروہ خدا کی رضامندی یا ناراضکی کا پیغام لائے كاردومراون جبتم باركاوايزوى من كفرے موسے يتمارانامه اعمال تبهارے ہاتھ میں دائیں بائیں دیا جائے گا ایک وہ رات جب میر قبر میں پہلی رات گزارے كَنْ الكِ وه رات جس كى منع قيامت موكى السك بعدكو كى رات نه موكى \_

١٨\_فته قبراور فرشتول كيوال كابيان:

حميد بن نجوبيه نے "فضائل الاعمال" میں حضرت عبادہ بن صامت مالفي سے روایت کی کہ جب تم رات کوقر آن پر حواتو بلند آواز سے پر حوکیونکداس سے شیاطین اور سرکش جن بھاگ جاتے ہیں اور ہوا میں رہنے والے فرشتے نیز کھر كرب والعضة بن نيزجب كوئى قرآن نمازيس يزهتا بولوگ اس كود كيم كرنماز برصة بي اور كمروالي برصة بي -جب بيدات كزرجاتى بوقي

رات اللى رات كووميت كرديق ہے كماس عبادت كزار بندے كواى طرح رات كو جگادینا اوراس کیلئے تو آسان ہوجانا۔ پھر جب موت کا وقت آتا ہے تو قرآن اس كے سركے ياس آكر كليم جاتا ہے۔ جب لوك اسے سل دے كرفارغ ہوتے ہيں تو قرآن اس کے سینداور کفن میں داخل ہوجاتا ہے اور جب قبر میں اس کے یاس منکر تكيرات بيل توقران بندے اوران كے درميان حاكل موجاتا ہے تووہ كہتے ہيں كة ودرميان سع به ف جائهم ال سع يوجه يحد كرنا جائع بي رتو قرآن كبتاب كه بخدا ميں اس مخف كا پيچيا اس وفت تك نہيں جيوڑ تا جب تك كه بيہ جنت ميں داخل بيس بوتا \_ تواكرتم كواس كے بارے بيل كچھم ديا كيا ہے توتم اے يوراكرو\_ پر قرآن مُر دے کی طرف دیکھ کر کہتاہے کہ تو جھ کودیکھ کر پہچانا یا نہیں پیچانا؟وہ کیے كاكتبيل - قرآن كيم كاكه بل قرآن يول جو يخفورات بحربيدار ركهما تعااورون میں بیاسار کھتا' نفسانی خواہشات ہے منع کرتا خواہ وہ آتھے کی ہوں یا کان کی تواب تو بحصرب سے بہتر دوست اور سیا بھائی یائے گا تواب توبٹارت من کہ تھوے منکر تكيركا سوال نه ہوگا۔ پرمكر تكيراس كے ياس سے أخط جاتے بي اور قرآن خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور اس مر دے کیلئے بچوتا اور جا در طلب کر کے لاتائ جنت ك قديل اوريامين ك يحول ايك بزار مقرب فرشة أفحاكرلات ہیں کیکن قرآن ان سے پہلے قبر میں پہنچا ہے اور کہتا ہے کہ کیا تو میرے بعد وہ وحشت زوہ تو نہ ہوا؟ میں تو صرف اس لئے بارگاہ ایزدی میں پہنیا تھا کہ اس سے بستر اور جاور اور چراغ کی سفارش کروں ۔اب بینمام چیزیں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ پھرفرشتے آ کراس کا بستر کرتے ہیں عادر قدموں <u>کے شحر کھتے ہیں اور</u> یا سمین کے پھول سینے کے پاس۔وہ مخص ان کوقیام قیامت تک سوتھارہے گا پھروہ اہیے تھر والوں کے پاس ہرروز ایک یا دومر تبہ آتا ہے اور ان کیلئے سر بلندی اور بهلائی کی دعا کرتاہے۔اگراس کی اولاد میں سے کوئی قرآن حفظ کرتاہے تو وہ اس ے خوش ہوتا ہے اور اگر کوئی یر اہوجاتا ہے تو وہ اس پرافسوس کرتا ہے اور روتا ہے اور بيطرزعمل صور پھو تھے جانے تک ہوگا۔ حافظ ابومویٰ مدنی کہتے ہیں کہ بیزبرحسن ہے اس کواحمد بن حلبل عرف اور ابوضیمہ جمالیہ نے روایت کیا ہے۔

جویبرنے اپی تغییر میں منحاک و میلی سے روایت کی ہے اور وہ ابن عباس الخالجات روایت کرتے ہیں کہ خدا کے رسول مالیکی کے ہمراہ ہم قبرستان بہنچے۔ایک انصاری کے جنازہ کے بعد قبر کے کھودے جانے میں انظار کرتے ہوئے حضور مالید کا میں موجود مے حضورا کی قبر کے یاس تشریف فرما مے ہم ہمہ تن کوش تے ایے کہ سروں پر پرند بیٹے ہیں۔آپ کے ہاتھ میں لکڑی تھی جس سے زمین كريدنے كے محرتين مرتبہ فرمايا:

أعُودُ بِاللَّهِ مِن عَذَابِ الْقَبِرِ اورا سان كَل طرف نظراً عَالَى عُرفرايا كمومن كى وفات كاوقت موتا ہے تواس كے ماس ملك الموت آتے ہيں اور سركى جانب بينه جاتے ہيں اور دوسر ے فرشتے جنتی خوشبو ئيں اور جنتی نتحا ئف لے کراور جنتى نباس كرصف بسة موكر حدِّ نكاه تك بينه جائة بين ملك الموت بثارت کی ابتداء کرتے ہیں ان کے بعد تمام فرشتے بشارت سناتے ہیں تو سب کی روح اس طرح تکلتی ہے جس طرح مشکیزہ سے قطرہ ۔ جونہی ملک الموت اس کی روح والمرابع و فيدو المرابع المرابع في تحول المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع ہیں۔جس سے خوشبواتی مہکتی ہے کہ زمین وآسان کی فضائیں مہک جاتی ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں ریسی خوشبو ہے؟ تو زمین کے فرشتے کہتے ہیں کہ فلال مومن کے نفس کی خوشبو ہے جو آج انقال کر گیا۔فرشتے اس کیلئے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ جب فرشتے اس کو آسمان کے دروازوں تک پہنچاتے ہیں دروازے کل جاتے ہیں۔ ہر دروازہ مشاق ہوتا ہے کہ اس سے داخل ہو۔ حتیٰ کہ بیاعمال کے دروازے سے داخل ہوتا ہے وہ درواز ہ روتا ہے وہ جس دروازے سے گزرتا ہے فرشتے کہتے ہیں کیا بی خوشبودار تفس ہے جس نے خدا کے احکام کی یابندی کی حتی كهوه فرشتے سدرة المنتها تك ين جاتے ہیں۔ ملك الموت اور وہ فرشتے جوروح قبض کرتے وقت موجود تھے کہتے ہیں اے رب! ہم نے فلاں بن فلال کی روح قبض كئ ہے۔اللہ تعالی فرما تا ہے كماس كوزيين كى طرف واپس لے جاؤ كيونكه ميں نے اس کوائ سے پیدا کیا اور ای میں ملاؤں گا اور دوسری مرتبہ اٹھاؤں گا ای سے۔میت لوگوں کی جوتیوں کی آواز سنتی ہے۔ حتیٰ کہ ہاتھ کے جماڑنے کی آواز تك كوستى ہے۔ جب لوگ اس كورفنا كروا يس حلتے بين اس كے ياس تين فرشتے آ جاتے ہیں۔ دورحت کے اور ایک عذاب کا 'اس کے نیک اعمال اس کو کھیر لیتے بیں۔ نماز پیروں کی جانب سینہ کے جانب روزہ زکوۃ دائیں جانب صدقہ یائیں جانب نیکی اورخوش طلقی اس کے سینے میں۔جس طرف سے عذاب کا فرشتہ آتا ہے اس كاعمل اس كو بعطاديمة بيائية بيزا بهتوز اليكر كمرٌ اموتاب جس كوابل

وہ کہتا ہے کہ نیک بندے تیرانمپاز 'روزہ 'صدقہ 'زکوۃ مجھے گھیرنہ لیتے تو

میں ہتموڑ الجھ کو مارتا جس سے قبرآگ ہے بھرجاتی۔اے دھت کے فرشتو! یہ بندہ تمہارے گئے ہے تم اس کو لے جاسکتے ہو۔ بیر کمہ کرعذاب کا فرشتہ چلا جاتا ہے۔ رحت کے فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ کے ولی کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آؤ۔وہ سخت ہولنا کی سے گزر کر آیا ہے۔ پھر پوچھتے ہیں: تیرارب کون ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میرا رب الله ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ تیرادین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میرادین اسلام ہے۔ پھر کہتے ہیں: تیرانی کون ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میرانی حضرت محمر کانٹیٹے ہیں۔ پھر يو چيتے ہيں كه تيراعلم كيا ہے؟ وہ كہتا ہے كه ميراعلم الله كى كتاب جس يرايمان لايااس كى تقىدىق كى ـ بيسوالات سخت ليج مين موت بي اوريمي مومن كيلي قبركى آزمائش ہے۔ پھراسان سے ندا آئی ہے کہ میرے بندے نے بھی کہا۔ اس کیلئے جنت كافرش بجهاؤ ببنت كالباس بهناؤ \_ جنت كى خوشبو ئيس لے كرانگاؤ \_ حدثگاہ تك اس کی قبرکشاده کردو۔ پھر جنت کا ایک دروازه قدموں کی جانب دوسراسر کی جانب کول دو۔اس پرفرشتے کہتے ہیں سوجاجس طرح دہن شب عروی میں سوتی ہے۔ تخفي عذاب قبر كاذا نقدتك نه ملے كاروہ كيم كاكدا كالله! قيامت قائم فرماتا كه میں اینے ابن وعیال میں چلا جاؤں۔ تیری عطا کردہ تعبتوں کو حاصل کرلوں وہ قيامت كوبى المفايا جائے كا۔

جبیق نے بسند سے حضرت ابوسعید خدری دالفون سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں رسول الله مانا فیا کے ہمراہ ایک جنازے میں شریک ہوا۔ آب نے فرمایا کہ بیا مت اپنی قبروں میں آزمائش میں ڈالی جائے گی۔ جب میت کودن کرنے والے اس کودن کر کے رخصت ہوتے ہیں تو ملک الموت اسے ہاتھ

میں ہتھوڑا لے کرآتے ہیں اور اس کو بٹھاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہتم اس مخض ( محر الله المراد على كيا كيت مو؟ ميت اكرموس بي و كيم كا اَشْهَدُ اَنْ لَآ إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ وَاَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

فرشته بيان كركم كاكرتون في كها- بعراس كيليّ ايك دروازه جبنم كا كهولا جائ كا اوراس سے کہا جائے گا کہ اگر تو ایمان نہلاتا تو تیرا ٹھکانا میہوتا الیکن اس کی بجائے تیرا تھانا جنت میں کر دیا گیا ہے۔ وہ جنت کا درواز و دیکھ کراس کی طرف جائے گا تاكه داخل ہوجائے تواس سے كہاجائے گاكه الجمي يہيں تغيرو۔ پھراس كى قبر ميں وسعت كردى جائے كى ليكن و وضحض اگر كافريا منافق ہوگا تواس ہے كہا جائے گا كرتواس مخض كے بارے مل كيا كہتاہے؟ وہ جواب دے كاكر ملى وجوبي جانا، لوگ جو کہتے تھے دہ ہی بیس بھی کہتا تھا۔ پھراس سے کہا جائے گا کہتونے کچھ بھی نہ مانااور تخصيم ايت ندلى - پراس كيلئے جنت كى طرف ايك دروازه كھول ديا جائے گا اوركها جائے كاكرا كرتوا يمان لاتو تو تيرا محكانا ميرونا الكين چونكه كفركيا اس كئے اس کی بجائے جہنم ٹھکانا ہے۔ پھرایک دروازہ جہنم کی طرف کھول دیا جائے گا اور فرشتہ ایک گرز کے کراس زور سے مارے گا کہ جن وائس کے علاوہ ہر چیزاس کی آواز سنے کی۔ جب حضور ملائی کے بیفر مایا تو کسی صحابی نے عرض کی: یارسول اللہ! جب فرشت گرز کے کر کھڑا ہوگا تو کون ہوگا جس براس کی بیبت طاری نہ ہو؟ آپ نے فرمایا كهجولوگ ايمان لائے الله ان كوابت قدم ركھے كا قول ابت كى مجهسے جو كلمطيب لآالة إلا الله محمد رسول الله ب-

🙉 لا اکائی نے ''النة'' میں ای سند ہے روایت کی ہے'وہ کہتے ہیں کہ

ميرے والدنماز جنازه پڑھنے پر بہت تر يص تقے۔ وہ ہرايك كى نماز بڑھتے تھے خواہ وه اس کوجانیں بانہ جانیں۔تو انہوںنے بتایا کہ ایک شخص کی نماز جنازہ میں شرکت کی۔ جب اس میت کودنن کر کے اکثر لوگ ہلے مسئے تو میں نے دیکھا کہ اس کی قبر میں دو مخض نازل ہوئے ان میں ایک تو نکل آیا مکر دوسرا اندر ہی رہا۔ میں نے لوگوں سے کہا کہ کیاتم مردہ کے ساتھ ذندہ کو دنن کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ قبر میں كونى زنده بيتوتبيل -ال يريل في سوحا كمثايد جمي شبه موا بي موا عجر جب میں واپس ہوا تو دل نے کہا کہ یقیناً دوآ دمیوں کوجاتے ہوئے دیکھا۔ انہیں میں سے ایک تو نکل ہیا اس لئے اس راز کوضر ورمعلوم کر کے رہوں گا۔ میں واپس قبر يرآيا اور دل مرتبه سورة ليبين اور تبارك الذي (سوره ملك) يزهر كردعاكى اور رویا اور کہا اے مولی ! جویس نے دیکھا ہے اس کومیرے لئے کھول دے کیونکہ بحصائي عقل ادردين كاخطره محسوس مونے لكا بے۔ انجى سے كہدى رہاتھا كدا يك مخض قبرے نکلا اور پیٹے پھیر کرجانے لگا۔ میں نے کہا کہ بچھ کو تیرے معبود کی تسم عمر جا اور بچھے ماجرانتا۔ تین بارامرار کرنے پروہ میری طرف متوجہ ہوا۔ کہنے لگا کہتم نصر سنار ہو؟ میں نے کہا تی ہاں۔اس نے کہاتم جھ کوئیں جائے؟ میں نے کہا کہیں۔ اس نے کہا کہ ہم رحمت کے فرشتے ہیں اہلسنت پرمقرر ہیں کہان کی قبروں میں جا كران كوان كى جحت كى ملقين كريب بيركمه كروه غائب موكيا

بعض علاء کا خیال ہے کہ سولی زدہ کوزندہ کرنے کے بارے میں یا جس فیخص کے جم کے بارے میں یا جس فیخص کے جم کے کھڑے میں کہ کیسے مختص کے جم کے کھڑے میں کہ کیسے زندہ ہوتا ہے اس کو خدا کا فریان یا دہوتا جا بینے کہ جہ اس فرارادہ کہ اقاد حضر ہیں۔

آدم عليدالسلام كے صلب سے ذريت كونكالا اور پھران سے موال كيا كيا كيا يم تہاراربہیں ہول۔توسب نے جواب دیا "دکیول بیل"۔

عيم ترخدي كيمطابق قبر مين سوال كرنے والے فرشتوں كومتكر تكيراس کئے کہتے ہیں کدان کی شکل وصورت عجیب س بے۔ندانانوں سے ملتی ہے ند فرشتوں سے ندجو بایوں سے ندکیرے مکوڑوں سے۔ان کے سوال میں جوڑ کیاں یائی جاتی ہیں کیونکدان کی سیرت میں کرختگی ہے۔ مراللہ تعالی نے اس کوموس کیلئے باعث عزت واحترام اور وجه بصيرت بتايا ہے محر منافق كيلئے پردہ درى كا باعث مول کے۔ابن بولس شافعی کے مطابق مومن کے پاس آنے والے فرشنوں کانام

بزاری حقی نے اپنے فاوی میں بیان کیا ہے کہ میت جس مقام پر مرے کی و ہیں اس پرسوال ہوگا۔ اگر در ترے کے پیٹ میں ہوگا و ہیں پرسوال ہوگا۔ 19 يستقر من سوال بين موكاان كابيان:

تسائی اور طرانی نے "اوسط" میں ایوایوب دان و سے روایت کی کہ ہی کریم منافيكم نے فرمایا كه جس نے وحمن سے مبر كے ساتھ مقابله كيا حي كه عائب موايا شهيد مواتوات عذاب قبرند موكا

مسلم نے حضرت سلمان فاری دالنی سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ماليكيم في الكاكر الك دن رات الله كى راه من جهاد كيك جوسر صدير مستعدر باتواس كاليمل ايك ماه كي تماز اورروز ول ست بهتر ب- اگروه ال حالت مي مركياتوال کے مل میں اضافہ ہوتار ہے گا کیونکہ وہ قیامت تک نمازروز ہ کی حالت میں رہے گا' اے منکرنگیر سے بھی نجات ہوگی۔

ترفری نے حضرت فضالہ بن عبید سے روایت کی ہے کہ نبی کریم مالالی آئے ان فرمایا کہ ہرمیت کاعمل ختم ہو جاتا ہے سوائے اس فخص کے جوراہ خدا میں جہاد کی تیاری میں ہو۔ اس کا یمل قیامت تک بڑھتا ہی رہتا ہے اور وہ فتنہ قبر سے بھی مخفوظ رہے گا' بلکہ ابو ہریرہ دلائن سے مردی ہے کہ وہ فخص قیامت کی گھبرا ہے سے بھی مخفوظ رہے گا۔

ابن ماجہ و بیکی نے حضرت ابو ہریرہ و الفیز سے دوایت کی ہے کہ خدا کے رسول مکافیز کے نے فر مایا کہ جومرض میں مرادہ شہید ہوااور وہ عذاب قبر سے نئے گیا۔ میں وشام اس کا رزق جنت سے اس کو پیش کیا جائے گا۔ یہ مرض استسقاء یا اسہال ہے جو بہ قائی ہوش وحواس ہوتا ہے تو اب اس سے مزید سوال نہ ہوگا بخلاف دوسرے امراض میں مرنے والوں کے جن کے ہوش وحواس کم ہوجاتے ہیں۔

جو ببرنے اپنی تغییر میں حضرت ابن مسعود والنو سے روایت کی ہے کہ جس نے سورہ ملک ہررات تلاوت کی وہ فند قبر سے محفوظ رہا اور جو محف اللہ معود کی اور جو محفوظ رہا اور جو محفول اللہ اللہ معود کی اللہ معاد کی اللہ معاد

احد ترندی ابن ابی الدنیا اور بیمی نے حضرت ابن عمر دالین سے روایت کی ہے کہ جومسلمان جمعہ کے روزیا جمعہ کی رات کو انتقال کر حمیا 'وہ عذاب قبر سے محفہ نا ہدگا

طاعون سے مرنے والا بھی عذاب قبر سے محفوظ ہو گیا کیونکہ وہ معرکہ میں شهيد بوف والول كاطرح بكاس فصركيا كدبياللد كاطرف سعمقررتا الم علیم ترندی نے فرمایا کہ جواللہ کی راہ میں سرحدوں کی حفاظت کرتا ہے اس سے سوال قبراس کئے نہ ہوگا کہ اسے آپ کواللہ کے دشمنوں سے مقابلہ کیلئے اس نے روک رکھا۔ جب ای حالت میں مرکباتواس کی مدافت ظاہر ہوگی۔ عذاب قبرسے محفوظ کیا۔ جو تحض جمعہ کومرتا ہے اس پر بھی انعامات کے حجابات اُٹھ من جواللدنے تیار کرر کے ہیں کیونکہ جعہ کے روز جہنم بحر کایانیس جاتا نہ جہنم کے دروازے کھلتے ہیں۔اس دن کسی روح کا قبض ہوتا اس کی سعادت مندی کی دلیل ہے۔جوجعدکومرتاہے شہید کاورجہ یا تاہے قیامت کےون اس پرشہید کی مربوکی۔ تسفی نے "بحرالکلام" میں بیان کیا ہے کہ انبیاء اور مومنین کے بچوں سے حساب نہ ہوگا' نہ ہی مظر نکیر کا سوال ہوگا۔علائے شافعیہ فرماتے ہیں کہ دفن کے بعد بچەكوتلقىن نەكى جائے كەربەس بالغ كىلئے بے۔علامەنووى نے الرومديس يى

## ٢٠- قبر كى تحبرا بهث مرمومن كيلية فراخ بونا اورا سان بونا:

ائن ماجداور مناد نے فراید میں حضرت عثان مالفتو کے غلام باتی سے روایت کی ہے کہ حضرت عثمان والفؤ جب قبر پر کھڑے ہوتے تو اتناروتے کہ آپ كى دارهى تر موجاتى \_ جب ان سے كہاجاتا كه جب آب جنت كا ذكركرتے بيل تو نہیں روتے مرقبر کودیکے کرروتے ہیں؟ تو فرماتے کہ قبر پہلی منزل ہے جس نے اس مصنجات یالی بعد کی منازل اس پرآسان موں کی اگر پہلی منزل میں نجات نہ یائی تو بعد والى منازل اس سے زیادہ تھن اور دشوار ہوں كی حضور ملائلاتم نے فرمایا كه قبر کامنظر ہرمنظر سے زیادہ ہولناک ہے۔

علی بن معبد نے حضرت معاذہ داللہ سے روایت کی ہے فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ المومین سے دریافت کیا کہ آپ بتائے کہ مردے کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اگر وہ مومن ہے تو اس کی قبر جالیس ہاتھ فراخ کردی جاتی ہے اور کافر کی قبر سلسل تنگ ہی رہے گی حضور نبی کریم مالیاتیم کا فرمان بكروضة من رياض الجنة او حفرة من حفرة النار كرقبرياتوجنت كي کیاری ہے یا پھرا گے کا گڑھا ہے۔ بیر حقیقت برجمول ہے مجازی معن نہیں۔مومن ك قبرسبزه سے محرجاتى ہے اور حدثكاه تك فراخ موجاتى ہے۔

ابن الى الدنيان كماب الخضرين عمل الوغالب سے روايت كى ہے ك ملك شام ميں ايك مخف كى موت كاوفت قريب أحميا۔ اس في است چيا سے كہا ك الله جھ کومیری مال کی طرف لوٹا دے تو ہتائے وہ میرے ساتھ کیا سلوک کرے گی؟ انہوں نے کہا کہ بخداوہ تم کو جنت میں داخل کرے گی۔اس پراس نے کہا کہ اللہ مجھ پر مال سے بھی زیادہ مہربان ہے۔اس نوجوان کا اس کے بعد انقال ہو گیا۔ میں اس کے چیا کے ساتھ قبر میں داخل ہوا اوا تک ایک این گریوی اس کا چیا کودکرا مے بردھا پھرزک کیا۔ جب میں نے پوچھا کہ کیاد یکھا ہے تواس نے کہا کہ قبرنورے محری ہاور حدثگاہ تک وسیع ہوگی ہے۔

ابواسحاق ابراجيم بن الي سفيان كى كتاب الديباج ميں بيان ہے كہ جھے

ایک قبر کھودنے والے نے بتایا کہ میں دوقبریں کھود چکا تو تیسری قبر میں لگ گیا۔ دھوپ بہت بخت تھی۔ میں نے گڑھے کے اوپر جا در ڈال دی اور اندر بیٹھ کیا۔اتنے میں دوآ دی سفید گھوڑوں برسوار ہوکرا ئے اور پہلی قبر پر کھڑے ہو گئے۔ایک نے دوسرے سے کہا کہ تھو۔ دوسرے نے کہا کہ کیالکھوں؟ اس نے کہا تین مربع میل لكھو۔ پھر دوسرى قبر پر بہنچ اور كہا كەلكھۇ حدِنگاہ تك \_ پھروہ اس قبر برآ محے جس میں میں تھا۔ کیا کہ تھو۔ دوسرے نے کیا کہ کیالکھوں۔ کیا فتدفی فتدراس کے بعد میں قبر کھود کر جنازوں کا انظار کرنے لگا۔ ایک جنازہ چند آ دمیوں کے ساتھ آیا اور بہل قبر پر اک گیا۔ میں نے کہا کہ بیرس کی میت ہے؟ جواب ملا کہ ایک بہتی کی (جو یانی مجرنے والا تھا) کثیرالعیال تھا مرکیا ہے۔ چندہ کر کے اس کے وفن کا انظام کیا ہے۔اس پر میں نے کہا کہ میں بھی چھے نہاوں گا۔ بیرقم اس کے بچوں کو دے دینا۔ میں ان کے ساتھ شامل ہو گیا اور وقن کرایا۔ دوسرا جنازہ آیا تو اس کے ساتھ صرف اُٹھانے والے بی تھے۔اس قبر بررک محتے جس کے بارے بیں حدثگاہ تک وسعت تھی۔ میں نے یو جھا کہ بیس کی قبرہے؟ انہوں نے کہا کہ ایک مسافر کی جو گھوڑے پرمر گیا۔اس کے یاس کھ منتقا۔ بس نے اس سے مجھ نہ لیا۔اس کے بعد تیسرے کا انظار تھا کہ عشاء کے قریب ایک سردار کی عورت کولائے۔ میں نے دفن کرکے پیسے مانگے۔انہوں نے میرے سر پرجوتے مارے اور چل دیئے۔ ابوداؤد نے اپنی "دسنن" میں حضرت عائشہ ذالغ اسے روایت کی ہے کہ جب نجاشي كا (بادشاه حبشه كا) انقال مواتوجم اس كي قبر برمسلسل نورد يصفي تنفيه ابن الی الد نیائے ابوعاصم حتیلی ہے روایت کیا ہے، بدروایت مرفوعا ہے

كدسب سے پہلا تخذمون كواس كى قبر ميں بيما ہے كہتو خوش موجا كہ جن لوكوں نے تیرے جناز ہے کا ساتھ دیا ان کی مغفرت ہوگئی۔

ملم في حضرت الوهريه والليؤسد وايت كياب كدرسول الدماليوم في فرمایا کہ قبریں تاریکی میں ڈونی ہوئی ہے۔اللہ تعالیٰ لوگوں پر میری دعا ہےان کو

ویلی نے حضرت انس داللہ سے روایت کی ہے کہ مجد میں بنسنا قبر میں تاریکی کا باعث ہوگا۔

ابتجد من ابن الى الدنيان مرى بن فحلد سے روايت كى ہے ك خدا کے رسول ملائلا کم نے حضرت ابوذر دلائٹؤ سے فرمایا کہ جب تم کہیں سفر پرجاتے ہوتو کتنی تیاری کرتے ہوتو قیامت کی تیاری کا کیاعالم ہوگا؟

حضور ملافيكم نے فرمایا كر سخت كرى كے موسم میں حشر كيلئے روزے اور رات كى تاريكى من دوركعتيس يرحنا قبر من روشى كاباعث مول كى\_

ابوقيم وابن عبدالله ني ومهيد على حضرت على والني سيروايت كى ہے كررسول التُدكَّ المُنْ الله الله الدالله الدالله الدالله الدالله الدلك البحق السهبين يزها وه فقريه محفوظ رب كاور قبر مين وحشت نه موكى اس كيليح جنت کے درواز ہے کھل جائیں سے۔

الكائرات "مية من حفرت ابراجيم بن اديم عن التي موايت كى ب كرجب مين نے ايك جنازه كو أنهايا تو كها: اے الله! ميرے لئے موت ميں بركت و بر الارم کو کی او گروالام در کری در در در الار دوم کی کاری ميرين كر جمعے خوف ہوا۔ جب ميت كودنن كر كے اوگ حلے محتے تو ميں قبر کے پاس متفکر ہو کیا۔اچا تک قبرے ایک مخص لکلا جس کے کیڑے صاف چرہ حسين اورخوشبو سے مهك رہاتھا۔اس نے كہا: اے ابراجيم! ميں نے كہا: لبك\_ مجر ہو چھا کہ آپ کون ہیں؟ جواب دیا کہ تخت پرست "موت کے بعد بھی" کہنے والا میں ہی ہوں۔ میں نے نام یو جھاتواس نے کہا کہ میرانام سنت ہے۔ میں دنیا میں انسان كى محمر قبر ميل غم خواراور قيامت ميں رہنما ہوں۔

ویلی نے حضرت ایو بکر صدیق دالنے سے دوایت کی ہے کہ خدا کے رسول مالفي المنافية الماكم وي عليد السلام في خداست عرض كى كدم يف كى عيادت كرف والكوكيا اجر مل كا جواب ملاكه اس كيلية دوفر شية مقررين جوقبر من برروزاس كى عيادت كريس محتى كرقيامت آجائے كي۔

## ١١\_عداب قبركابيان:

نے فرمایا کہ مومن کی قبر میں باغ ہوتا ہے اور قبرستر گزیک اس کیلئے فراخ کردی جاتی ہے۔ قبر کے اندر چودھویں کے جائد کی طرح روشی ہوتی ہے۔ پر حضور مانا اللہ فِرْ ما يا كيام كوآيت فإن له معيشة ضنكا (يارودا، موره لله ايت ١٢١) معلوم ہے کہ س کے بارے میں نازل ہوئی؟ محابہ نے عرض کیا: يارسول الله! الله اعلم ورسوله-آب فرمايا كدكافر كعذاب قبرك بارك میں نازل ہوئی مشم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے

کافر پراس کی قبر میں 99 اڑد سے مسلط ہوتے ہیں جو قیامت تک اس کو ڈستے رہتے ہیں اور پھنکارتے رہتے ہیں۔

ابن افی شیب اور شیخیان نے حضرت ابن عباس دافی است دوایت کی ہے کہ رسول خدا مل الی شیب اور قبروں کے پاس سے ہوا تو آپ نے فرمایا کہ دونوں کو عذا بہور ہا ہے۔ ایک ان بیل بیٹا ب سے نہ پختا تھا۔ دوسرا چغل خوری کرتا تھا۔ بھرآپ نے ایک تر شاخ درخت سے لی ادراس کے دو کلا ہے کر کے ہرا یک قبر پرلگا دیے ۔ اور فرمایا کہ جب تک بی خشک نہ ہوں گی عذا ب بیس کی رہے گی کیونکہ یہ شاخ شیخ بیان کرتی ہے اور اس کی شیخ کی برکت سے عذا ب بیس کی رہے گی۔ شاخ شیخ بیان کرتی ہے اور اس کی شیخ کی برکت سے عذا ب بیس کی رہے گی۔ (درختوں کی شیخ کیا برکت سے عذا ب بیس کی رہے گی۔ درختوں کی شیخ کا بیمتام ہے تو مومن کا قرآن پڑھ کراس کا او اب ایصال کرنا اس سے وراء الوراہے)

ابن ابی الدنیا نے کتاب القور میں حضرت ابن عمر والی سے روایت کی ہے کہ میں بدر کے قریب سے گزرر ہاتھا کہ اچا تک ایک شخص گڑھا ہے اس کی گردن میں ذبح برخی ہاں نے پکار کر جمعے کہا: اے عبداللہ! جمعے پانی پلاؤ۔ اس کے چھے ایک آدی کوڑا لے کر لکلا اور کہا عبداللہ! اس کو پانی نہ پلانا کیونکہ یہ کا فرہ۔ بھراسے کوڑے مار کروا ہی گڑھے کی طرف لوٹا ویا۔ میں جضور مالی تی خدمت میں عاضر ہوا اور واقعہ عرض کیا۔ آپ نے فرمایا کیا تم نے اسے دیکھا تھا 'وہ اللہ کا دشمن البرجہل تھا اس کو یہ عذاب قیا مت تک ماتارہ کا۔

بخاری اور بہجتی نے حضرت سمرہ بن جندب دلائیؤ سے روایت کی ہے کہ رسول خداملائی استے میں ان کی اوقات ہو جھتے کہ کماتم میں سے کسی نے رسول خداملائی استے میچا کہ کرام سے بسااوقات ہو جھتے کہ کماتم میں سے کسی نے

آج خواب ديكما ہے؟ ايك روزآب نے اپناخواب بيان فرمايا كرميرے ياس دو مخض آئے اور انہوں نے جھے سے کہا کہ ہمارے ساتھ چلو۔ میں ان کے ساتھ مولیا اور وہ ارض مقدس لے آئے۔ ہم نے دیکھا کہ ایک مخص لیٹا ہوا ہے۔ اس کے سربان ایک مخص پقرانهائے کو اے اور بے در بے اس پقرسے اس کا سر کیل رہا ہے۔ ہرمرتبہ سر کیلنے کے بعد سر تھیک ہوجاتا ہے۔ میں نے ان فرشتوں سے بوجھا: سجان الله! میکون بیں؟ انہوں نے کہا کہ آ کے چلئے۔ ہم اس کے بعدا یک حض کے یاس پنچے جوگدی کے بل سور ہاتھااور ایک مخض لوہے کا چمٹا لئے اس بر کھڑا تھااوروہ اس کے بالچیس ایک طرف سے پکڑکراس کی کدی کی طرف کمینچتا۔اس کے نتقنے ا در آنکھیں بھی گدی کی طرف اور پھر وہ دومری جانب سے بھی ایبابی کرتا تھا۔ ایک جانب اپنا کام کرتا تھا کہ دوسری جانب ٹھیک ہوجاتی اور پھروہ ای کام بیل لگ جاتا۔ میں نے یو جھا کہ بیکون ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ آ کے جلئے۔ آ کے جل کرہم ا یک تنور پر بیٹھے جس میں شوروغل کی آوازیں آرہی تھیں۔ا تدرجما تک کردیکھا تو اس من مرداور تورت نظر منے سے ان کی طرف شعلے لیکتے سے جب شعلے ان کی جانب برصے تو وہ شور میاتے۔ میں نے یو جھا یہ کون ہیں؟ تو کہا گیا کہ آ کے علئے۔ ہم آ مے چل کرایک نہریر پہنچے جوسرخ خون کی تقی نہر میں ایک آ دمی تیرر ہا تفا اور کنارے پر بہت بڑا پھر لئے ایک آدمی کھڑا تھا۔ یہ تیرنے والا مخض اس كنارے والے آدمی كے سامنے آكر منه محاثاتا تواس كے مند بي پھر ڈال ديتا۔ مجروہ کچھ دیر تیر کروایس آجاتا اور منہ محاثاتا۔ دوسرا مجراس کے منہ میں پھرد کھ دیتا۔ پہسلیلہ ای طرح جاری تھا۔ بیل نے یو جھار کون ہیں؟ انہوں نے کہا کہ

آ کے چلئے۔آ کے چل کرہم ایک بدترین شکل والے آدمی کے پاس پہنچے۔اس کے یاں آگئی وہ اس کے گرد چکرلگار ہاتھا۔ میں نے کہا بیکون ہیں؟ انہوں نے کہا كة سي صلى - بهرم ايك سرسز باغ مين ينيج جس مين فعل بهار كابر بهول تفار باغ میں ایک شخص اس قدر لمباتھا کہ اس کا سرآسان سے لگتا تھا۔ اس کے پاس کچھ يج تصح بن كوميس نے بھى ندد يكھا تھا۔ انہوں نے پھركہا كرا مے جلئے تو ہم ايك عظیم باغ میں مینچے کہ اس سے براباغ میں نے بھی نہ ویکھا تھا اور نہ اس سے زیادہ حسین باغ بھی نگاہ سے گزراتھا۔ انہوں نے چرکہا کہ آ سے چلئے۔ تب ہم اس کے اندراخل ہوئے تو ہم ایک ایسے شہر میں پہنچے جوسونے اور جاندی کی اینوں سے بنا تھا۔ ہم نے شہر کے دروازے پر پہنچ کراس کو کھلوایا ، جب اندر داخل ہوئے تو وہاں کے لوگ عجیب ہتھے۔ان کا مجھ جسم توحسین ترین اور پچھ بدترین تھا۔ان فرشتوں نے ان سے کہا کہ جاؤاس نہر میں داخل ہوجاؤ کیونکہ سامنے ایک نہر تھی جس کا یانی سفيد تھا۔ وہ اس ميں داخل ہو گئے۔ جب واليس ہوئے تو ان كى بدصور تى حسن ميں تبديل موكى -ان فرشتول نے كها كه يه جنات عدن "باور بيآب كا محكانا ب\_ اب جومیں نے نظراٹھا کردیکھا تو ایک محل سفید بادل کی ما نندتھا۔ میں نے ان سے کہا کہ بارک اللہ اب مجھ کو چھوڑ دوتا کہ اینے کل میں داخل ہوجاؤں ۔ انہوں نے كهاآب داخل تومول كركمرا بحي تبيل من في ان سيكها كه جوچيزي بيل نے دیکھی ہیںان کی تشریح کریں۔انہوں نے کہا کہ پہلامخص وہ تھا جس نے قرآن پڑھ کرچھوڑ دیا تھااور فرض نمازوں کے وقت سوجانے کاعادی تھا۔اس کے ساتھ بیا برتاؤ قيامت تک ہوگا۔ دوسرا هخف حجونا تھا'اس پے ساتھ یہ برتاؤ قامہ ہے ہی

گا۔ نظے مرد اور عور تنس زانی اور زانیہ تھیں۔ نہر میں تیرنے والاسود خور تھا۔ آگ کے یاس کھومنے والا مخص مالک داروغہ جہنم ہے۔ باغ میں کھر اہونے والا دراز قد حضرت ابراجیم ملیالی بیں۔ان کے پاس کھڑے بچوہ بیں جوقطرت برم مجے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا: یا رسول الله مالی کیا ان میں مشرکین کے بجے مجى شامل بين؟ آپ نے فرمایا: ہال۔جولوگ آدھے خوبصورت آدھے برصورت تنظؤوه التھے اور مر مے دونول کام کرنے والے تھے۔اللہ تعالی نے ان کودر گزر فرمایا اور میں جبرئیل ہوں اور میرے ساتھ میکائیل ہیں۔علمائے کرام فرماتے ہیں کہ بیہ خواب عذاب برزخ مل تص بے كيونكه انبياء كاخواب وى موتاب

" شعب الايمان" من ابن الى الدينا اور بيني في عبد الحميد بن محود سے روایت کیا ہے کہ میں حضرت ابن عباس الظافیا کے یاس بیٹا تھا کدان کے یاس کھے لوگ آئے اور انہوں نے بتایا کہ ہم ج کو گئے۔ ہارے ساتھ ایک ساتھی تھا۔

جب ہم ذات الصفاح کے مقام پر پہنچے تو اس کا انقال ہو گیا۔ہم نے اس کے گفن دن کا انتظام کیا۔ جب قبر کھودی تو سانپوں سے بھری ہوئی تھی تو ہم نے وہ قبر چھوڑ کر دوسری قبر کھودی تو وہ بھی سانیوں سے بھری ہوئی تھی۔تواب ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔حضرت ابن عباس می الم ان اس م سب چھاس کیند کی وجہ سے ہووہ اسے دل میں رکھا تھا۔ بیکی کے الفاظ بدین كريداس كے اعمال كى سزاہے۔ان دونوں على سے ايك على دفن كرديا كرجال مجھی قبر کھودلو وہی حال ہوگا۔اس کی عورت سے اس کے اعمال کے بارے میں يوحها مماتواس زيتاماك مكهانا بتخاتها ابين بين سريجه كه والون كمليزاكا أليتا

4500

اور کی پوری کرنے کیلئے اس میں ملاوث کردیتا تھا۔

۲۲ ان چیزول کابیان جوعذاب قبرسے نجات و بی بین:

طرانی نے " کبیر" میں حضرت عبدالرحن بن سمرہ مالفیز ہے روایت کی ہے کہ ایک دن نی کریم ملی ایش انسریف لائے اور فرمایا کہ آج رات میں نے عجیب خواب ديكها كهايك مخفل كى روح قبض كرنے كوملك الموت تشريف لائے كيكن اس كامال باپ كى اطاعت كرنا سامنے آگيا اور وہ نج گيا۔ايک حض پرعذاب حيما گيا ليكن اس كے وضونے اسے بيجاليا۔ ايك مخص كوديكھا كه پياس كى شدت سے زبان نكا لے ہوئے ہے حوض برجاتا مركونا دياجاتا۔ اتنے ميں اس كروزے آ كئے اور اس کوسیراب کردیا۔ایک مخص کودیکھا گیا کہ انبیاء علیم السلام کے حلقے ہیں جاتا جا ہتا تھا مگروہ دھتکار دیا جاتا گیا کہ اس کا قسل جنابت آیا اور اس کومیرے یاس بھا دیا۔ایک مخض کودیکھا کہاس کے گردتاری جھائی ہوئی ہے کہاس کا جے وعمرہ کام آ كيااوراسكومنوركرديا ايك فخف كوديكها كهوه مسلمانول يحتفتكوكرنا جابتا تفاليكن كوئى اسے مندندلگاتا تو صلدرى اس كے كام آئى۔مونين سے كہا كہم اس سے كلام كرو \_ ايك فخض كے جم اور چيرے كى طرف آگ بردھ ربى تھى اور وہ اينے باتها سع بجار باتفاتواس كاصدقه كام آحيا اوراس كوبياليا اوررحت كفرشتول کے حوالے کردیا۔ ایک مخف کودیکھا کہ گھٹوں کے بل بیٹھا ہے مگراس کے اور خدا كے درميان جاب ہے۔اس كے حسن خلق نے خداسے ملاديا۔ ايك مخص كواس كا صحیفہ بائیں ہاتھ میں دیا گیا مرخدا کاخوف آگیااس کی دجہ سے محیفہ اس کے دائیں

ہاتھ میں دیا گیا۔ایک فخص کی نیکیوں کاوزن ہلکا تھا کہ اس کی سخاوت نے وزن برما ویا۔ایک فخص جہنم کے کنارے کھڑاتھا کہ خداسے ڈرنااس کے سامنے آگیا اور وہ نے گیا۔ایک فخص جہنم میں گر کمیا اس کے وہ آنسو جو خدا کے خوف سے نکلتے تھے آئے اور اس کی وجہ سے وہ نے گیا۔ایک مخض جنت میں داخل ہو گیا اور دیکھا کہ مجھلوگوں کے ہونٹ کانے جارہے تھے میں نے جبریل سے یو چھا پیکون ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ بیلوگوں کے درمیان چفل خوری کرنے والے ہیں۔ چھلوگول ك ان كى زبانوں سے لئكا ديا كيا ميں نے جبريل سے يو جھا تو انہوں نے بتايا كه بيہ لوكوں ہر بلا وجدالزام كناه لكانے والے ہیں۔ بيرحديث بہت عظیم ہے كداس میں الساعال كاذكر بعجوآ فات مصحفوظ رهيل محم

فرمایا که جو پید کی بیاری میں مراجنت میں وافل ہوگا۔ ابن ماجہ نے اسے حسن کہا۔ عبدنے اپنی مند میں حضرت ابن عباس الطفیہ سے روایت کی کہ انہوں نے ایک مخص سے کہا کیا میں تم کوایک صدیث کا تخددوں جس سے تم خوش ہوجاؤ۔ اس نے کہا بتاؤ۔ آپ نے فرمایا کہ سورہ ملک خود پر مواسیے بیوی بچوں کواور کھر میں رہنے والے بچوں کو نیز پر وسیوں کو پر حاؤ کیونکہ بینجات ولانے والی ہے۔خدا ہے جھڑا کر کے نجات دلائے گی۔

روض الرياحين ميں بعض يمنى صالحين سے مروى ہے كہ وہ ايك ميت كو وفن كركے واليس مونے كے توانبوں نے قبر میں مارنے اور كوشنے كى آ وازى - پھر قد سر کا اکا آکا اکا شخ نے کہا: تری خرانی ہو تو کون ہے؟ کما تیری ٹائی ہوری

ئی؟اس نے کہا کہ میں میت کاعمل ہوں۔ پھر کہا کہ میت کے پاس سورہ کیلین اور بسری سور تیل تھیں وہ آگئیں اور مجھے مار بھگایا۔

المج " ترغیب " میں اصبهانی نے حضرت ابن عباس والفیکا سے روایت کی ہے۔ جس نے جمعہ کے دن مغرب کے بعد دور کعتیں پڑھیں اور ہرر کعت میں سور ہ کے بعد دور کعتیں پڑھیں اور ہرر کعت میں سور ہ فیہ کے بعد پندرہ مرتبہ سور ہ زلزال کو پڑھا تو اس پرعذاب سکرات اور عذاب قبر سان ہوگا اور قیا مت کے روز وہ بل صراط سے باسانی گزرے گا۔

المبیعی نے کہا کہ ابن رجب نے حضرت انس بن مالک والین سے روایت اسے کہ دمشان المبارک میں عذاب قبر مردوں پر نہیں ہوتا۔

## ا قبر مل مرف والول كى حالت:

طبرانی نے حضرت ابن عمر الخانجائے ہے دوایت کی ہے کہ رسول اللّد مالیا لیکھیا۔ فرمایا کہ کلمہ کولوگوں پر نہ موت کے وفت خوف اور وحشت ہوگی نہ قبر میں نہ میں۔

ابویعلیٰ اور بیمی نے حضرت انس داللی سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ بیمی نے فر مایا کہ انبیاء علیہ السلام زندہ ہیں اور قبروں میں نماز پڑھتے ہیں۔
مسلم نے حضرت انس داللی سے روایت کی ہے کہ نمی کریم مالی نے معراج حضرت موکی علیہ السلام کواچی قبر میں نماز پڑھتے دیکھا۔
معراج حضرت موکی علیہ السلام کواچی قبر میں نماز پڑھتے دیکھا۔
ابولیم نے یوسف سے اور انہوں نے عطیہ سے اور انہوں نے تابت

اور اہوں نے تابت کرٹا بت حمید طویل سے کہتے تھے۔اے حمید! کیا تمہیں ایس حدیث معلوم ہے جس سے پید چانا ہو کہ انبیاء کے علاوہ دیگرلوگ بھی اپنی قبروں میں نماز پڑھے
ہیں؟ انہوں نے کہا کہ بیس۔ اس پر ٹابت بنانی نے دعا ما گئی کہ اے اللہ! اگرتو کس
کوقبر میں نماز پڑھنے کی اجازت دے تو ٹابت کو ضرور دینا۔ جبیر کہتے ہیں کہ میں
خدائے وحدہ لاشر کیک کی شم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے ٹابت بنانی کوقبر میں اُتارا
اور میر سے ساتھ حمید بھی تھے جب ہم اینیش رکھ چھے تو اچا تک ایک این گر پڑی
اور میں نے ٹابت کو دیکھا کہ وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے کیونکہ خدائے ان
اور میں نے ٹابت کو دیکھا کہ وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے کیونکہ خدائے ان

ترفدی اور بینی نے حضرت ابن عباس الفائیات دوایت کی ہے کہ ایک محابی نے کی قبر پراپنا خیمہ لگایا اوران کو پرچ نہ تھا کہ بیقبر ہے۔ انہوں نے سنا کہ اندر کوئی شخص سورہ ملک پڑھ دیا ہے جب وہ پوری سورہ ملک پڑھ چکا تو بعد میں اس محابی نے نبی کریم ملک پڑھ کے مقافق کے محابی نے نبی کریم ملک پڑھ کے مقافق کے فرمایا کہ بیسورہ عذا بقبر سے نجات دلائے اور عذا ب کورو کنے والی ہے۔ فرمایا کہ بیسورہ عذا ب قبر سے نجات دلائے اور عذا ب کورو کنے والی ہے۔ کہ ابراہیم کورکن نے جمیے اطلاع دی کہ قبر کھودتے وقت اسے ایک این طی کہ اس سے مشک کی خوشبو مہک رہی تھی۔ اس پر میں نے قبر کے اعدر دیکھا تو ایک بوڑھا جیٹے اہوا قرآن پڑھ دیا ہے۔

 نداور خم قرآن کے بعد دُعا کرتا تھا کہ اے اللہ! جھے قبر میں تلاوت قرآن کی تو فیق طافر مانا 'اس لئے میں پڑھتا ہول۔

ی تغییر میں ارشاد فر مایا کہ شہید کے پاس ایک کتاب لائی جاتی ہے جس میں ان کوں کے نام درج ہوتے ہیں جواس سے ملاقات کرنے کیلئے جلد ہی آنے والے سے ہیں۔ یدد کی کرخوش ہوتا ہے بالکل ای طرح جس طرح دنیا میں اپنے کسی مافر کے آنے پرخوش ہوتے ہیں۔

ابن عساکر نے حضرت سعید بن جبیر دالان سے دوایت کی ہے کہ حضرت ناعباس بنائی اطا کف بیں انتقال کر محصورت کے جناز و بیں شریک ہوا۔ بیس نے ایک سفید پرند دیکھا جوان کے ہمراہ قبر بیں داخل ہوگیا مگراسے نکلتے نہ دیکھا۔ بیا معدد میں میں داخل ہوگیا مگراسے نکلتے نہ دیکھا۔ ب وہ دفن کرد ہے محصے تو کسی نے بیآ یت پر حمی مگر پڑھے والانظرنہ آیا۔

ايتها النفس المطمئنة الرجعي إلى ربك راضية مرضية (پاره ۳۰ سوره الفجر، آيت ۲۸،۲۷)

عام طور پراس فتم کے پرندکومردے کے مل کی مثالی صورت سمجھا جاتا

ابن عسا کرنے اپنی سند سے حضرت ابن عباس دائی ہے روایت کی ہے کہ میں نے دیکھا کہ آپ دحیہ کلبی سے کلام کرمیں نے درسول اللہ کا کہ اللہ کا کہ اللہ کا کہ اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا کہ اللہ کا اللہ کا اللہ کا کہ اللہ کا اللہ کا کہ اللہ کا کہ اللہ کا کہ اللہ کا کہ کہ کا کہ اللہ کا کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کہ کا کہ ک

ايتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ريك راضية مرضية (ياره ٣٠ يسوره الفجر، آيت ٢٨٠١٧)

ای حدیث کی دیگرروایات میں بیان ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس دیا گئی کی نگاہ ان کی آخری عمر میں تھیک ہوگئی۔

" دولائل میں بینی نے حضرت انس بن مالک دفائد سے روایت کی ہے کہ حضرت عمر والی نے ایک لفکر تیار کیا اور اس پر حضرت علاء بن خضری کو کمانڈ ر مقرر کیا میں مقرر کیا میں مقرر کیا میں مقرر کیا میں جنگ میں شریک تھا۔ واپسی پران کا انتقال ہو گیا اور ہم نے اس کو ڈن کر دیا۔ ڈن کے بعد ایک فخض آیا اور کہا کہ بیز مین مردوں کو قبول نہیں

کرتی 'باہر پھینک دیتی ہے۔اس کو دومیل کے فاصلہ پر دفن کر دو۔ جب ان کو نکا لئے اہر پھینک دیتے ہو چکی تھی نکالنے سکے اور لید تک وسیع ہو چکی تھی نکالنے سکے اور لید تک وسیع ہو چکی تھی

اورنورے معمورتی اس کئے ہم نے قبر کو بند کردیا اور کوج کر مخے۔

عافظ ابو بكر خطيب في محد بن مخلد سے روایت كى ہے كہ ميرى والده كا انقال ہوگيا۔ ميں ان كو تبر ميں أتار في كيلئے أثر الود يكھا كہ پاس والى قبر سے بچھ حصہ كل گيا تو مجھے ايك شخص نظر آيا جو نئے كفن ميں ملبوس تھا۔ اس كے سينہ پر جمبيلى كے بچول كا ايك گلدستہ ركھا تھا۔ ميں في اسے اُٹھايا 'وہ بالكل تروتازہ تھا۔ دوسر بے حضرات في بھی سونگھا' پھراس كو بيں ركھ ديا اور سوراخ كو بندكر ديا۔

ام احد و ایت کی ہے کہ ہم ایک اور است کی ہے کہ ہم ایک اعرابی آیا اور اس نے کہا کہ جھے اسلام کی کہ ہم الی ہے کہ ایک اعرابی آیا اور اس نے کہا کہ جھے اسلام کی تعلیم دیجئے۔ ابھی یہ باتیں ہوری تھیں کہ وہ اپنی سواری سے گر پڑا اور فوت ہو گیا۔ رسول اللہ مخاطر ہے فر مایا کہ تھ کا کم مرفعتیں زیادہ لے گیا کہ مشرف باسلام ہوتے ہی بلاا محالی صالح جنت میں وافل ہوگیا۔ میراخیال ہے کہ یہ بھو کا تھا ' ب جس کی دونوں ہیویوں کو جنت میں دیکھا جو حوریں ہیں اور اس کے منہ میں جنت کے پھل رکھ رہی ہیں۔

و فقعب الایمان میں بیمی نے اپنی سند سے قاسم بن عثان بن جدی سے روایت کی ہے کہ انہوں نے فر مایا کہ میں نے ایک شخص کوطواف کرتے دیکھا۔
میں اس کے پاس آیا تو اسے بیلفظ کہتے سنا۔اللہم قضیت حاجة المتاجیس و حاجتے لیم تقین ۔اے اللہ اللہم تقضیت کے جاتے المعاجیس کی حاجتوں کو پورافر مایا اور میری

حاجت کوتونے پوراندفر مایا۔ وہ صرف بھی دُعا ما نگا تھا اور اس سے زائد کھونہ کہا کہ تھا۔ بیس نے اس سے کہا کہ اس نے کہا کہ اس نے کہا کہ اس کے کہا کہ اس کے کہا کہ اس کے کہا کہ اس کے کہا مظریا ایک واقعہ ہے۔ وہ بیہ ہے کہ ہم مختلف شہروں کے دہنے والے سات دوست تھے۔ ہم نے وہمن کی زیبن پر پہنچ کر جنگ کی اور اس میں قیدی بنائے گئے اور ہم کو علیحدہ علیحدہ کردیا گیا تا کہ مارڈ الا جائے۔

یں نے آسان کی طرف نگاہ اُٹھائی تو دیکھا کہ سات جنتوں کے دروازے کھلے ہیں ہردروازے پرایک حورہے۔ جب ہمارے ایک ساتھی کوئل کیا گیا تو ہیں نے دیکھا کہ ایک حوراُئری جس کے ہاتھ ہیں رومال تھا۔اس طرح چھ ساتھی شہید ہو گئے گریس نے رہااور میرادروازہ بھی کی کوئکہ جب جھے تل کیلئے پیش ساتھی شہید ہو گئے گریس نے رہااور میرادروازہ بھی کی کوئکہ جب جھے تل کیلئے پیش کیا گیا تو کسی نے بادشاہ سے ما نگ لیا۔اس وقت ہیں نے حورکود یکھا جو کہتی تھی اے حروم انسان! بہت بڑی چیز تھے سے فوت ہوگئے۔ یہ کہ کراس نے دروازہ بند کر اے دروازہ بند کر مال اوقت سے دہ حسرت اپنے دل جس رکھتا ہوں۔ قاسم بن عمان کہتے ہیں کہ دیا۔اس وقت سے دہ حسرت اپنے دل جس رکھتا ہوں۔قاسم بن عمان کہتے ہیں کہ دیا۔اس وقت سے دہ حسرت اپنے دل جس رکھتا ہوں۔قاسم بن عمان کہتے ہیں کہ دیا۔اس وقت سے دہ حسرت اپنے دل جس رکھتا ہوں۔قاسم بن عمان کہتے ہیں کہ دیا۔اس فوق دعجہ نے ند دیکھا دوسوق دعجہ بن عمان تناسرگرم عمل تھا اور مسالے تھا۔

۲۷-قبرول کی زیارت کا بیان اور مردول کا اپنی زیارت کرنے والول کو پیچانااور دیکھنا:

المن الم الم المنظرية على من كما يك كفن جور بيب كررات كے وقت برخى ميت كا كفن أتاركر الله والى الك عورت صالى خاليا حضرت رابعہ بھرى كے ميت كا كفن أتاركر الله الله الك عورت صالى خاليا حضرت رابعہ بھرى كے

بارے بیل بیان ہے کہ اس نے مرنے سے پہلے کفن چورکو بلا کررقم دے دی تاکہ كفن نهأ تارے يمرچونكه وه برجنازه ميں شريك بوتا تھا كەمعلوم كرلےكه كتناا جھا کفن ہے۔ال نے اس عورت کے جنازے میں شرکت کی اور رات کوائی عادت کے مطابق قبر کھود کر گفن اُ تارینے لگا تو عورت بول اُٹھی کہ ایک جنتی اور بخشا ہوا بھائی اپنی بہن کا گفن کیوں اُ تارر ہاہے اور ساتھ ہی اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ چور نے کہا كه بيربات يتاؤكه كفن چوركيے جنتی اور بخشا گيا؟ عورت نے كہا كه جب ميرا جناز ه پڑھا گیا تو خدانے میری مغفرت کے ساتھ تمام لوگوں کی بخشش کر دی جنہوں نے ميراجنازه پڙها'اورنو بھي انہيں بيں شريك تفا۔ بيان كركفن چور سيح دل سے تائب موكيا اورجنتي مقام ياكرآ تنده اس كى حفاظت كرنے لكا۔

احمد اور حاکم نے حضرت عائشہ ذائفیا سے روایت کی ہے کہ میں اپنے جرے میں کیڑا اُتار کردافل ہوجاتی کیونکہ جب تک حضور نی کریم ماللیکم اوران کے بعد حصرت ابو بکر صدیق داللہ و فن رہے میں پردہ نہ کرتی کہ ایک تو میرے شوہر تا مدار اور دُوس سے میرے باپ ہیں۔حضرت عمر ملائن کو جب دن کیا عمیا تو میں بزيا حتياط كرماته كيز ااوز هكرداخل موتى اور حضرت عمر سي شرم وحياكى بناء ير يه پرده تقا ( کرسب زنده بين)

طبرانی نے اوسط میں حضرت این عمر داللہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ منافيع أحدس واليسى يرحضرت مصعب بن عمير والفيظ اوران كرماتهول كى قرول يرتهم كاورفر مايا كميس كوابى ديتامول كمم الندكيز ديك زنده مو يواي لوكواان ے ملاقات کرونوالبیں سلام کرو کیونکہ بیرقیامت تک جواب دینے والے ہیں۔

علائے کرام فرماتے ہیں کہ حضرت موی علیہ السلام کا قبر میں نماز پڑھنا کہ حب معران حضور نبی کریم مالی نیا نے دیکھا کہ حضرت موی علیہ السلام قبر میں کہ حب معران حضور نبی کریم مالی نیا نے دیکھا کہ حضرت موی علیہ السلام قبر میں کھڑے ہوکر نماز پڑھ دہ ہیں۔ بیاس امر پردلیل ہے کہ نماز کا پڑھنا ایک زندہ جسم ہی کی صفت ہے۔

جسمانی زندگی کی طرح کھانا پینا اوراس کا پایا جانا ضروری نہیں کیونکہ عالم برزخ میں احکام بدل جاتے ہیں۔البتہ ادراکات مثلاً علم کا برنا منا جواب دینا شہداءاور غیر شہداءسب کیلئے ثابت ہے۔شہداء کی جسمانی زندگی کا بی شوت ہے کہ اُن ۔ کے جسم گلتے اور سرئے تے نہیں۔علامہ بنگی نے فر مایا ہے کہ مرنے کے بعد قبر میں رُوح کا جسم میں واپس آنامُر دے کیلئے ثابت ہے اس لئے شہداء کا تو کہنا تبر میں رُوح کا جسم میں واپس آنامُر دے کیلئے ثابت ہے اس لئے شہداء کا تو کہنا کی زندگی میں کیا مگر سے بات کہ دوح جسم میں باتی رہتی ہے یا نہیں اور بیزندگی دنیا کی زندگی کی طرح ہے یا مختلف اس کی وضاحت حضرت موئی علیہ السلام کے قبر میں نماز کی طرح ہے یا مختلف اس کی وضاحت حضرت موئی علیہ السلام کے قبر میں نماز کی طرح ہے جاتھ ہوجاتی ہے۔

'' کتاب الاعتقاد' میں بیعی نے بیان کیا ہے کہ وفات کے بعد انہیاء کی ارواح کو واپس کر دیا جاتا ہے اور وہ شہداء کی ما نکرا ہے رب کے ہاں زعرہ ہیں۔
ابن قیم نے ارواح کی باہمی ملاقات کے ذکر میں کہا ہے کہ ارواح کی دوشمیں ہیں' ایک وہ کہ جن پر عذاب ہو رہا ہے اس لئے ان کو ملاقات کی اجازت نہیں۔
دوسرے وہ جو انعام و اکرام پانے والی ہیں' وہ آزاد ہیں اور ایک دوسرے کی ملاقات کرتی ہیں' جو دنیا میں ہو چکا اس پر بحث کرتی ہیں اور جو دنیا والے کرتے ہیں ملاقات کرتی ہیں۔

كى اطاعت كرے كاوه الله كے انعام يانے والے حضرات انبياء صديفين شهداء اورصالین کے ہمراہ ہوں مے جو بہت استھے ساتھی ہیں۔ بیساتھی دنیا میں بھی عالم برزخ میں بھی اور عالم آخرت میں بھی۔ان نتیوں مقامات پران کے ہمراہ ہوں مے جس کے ساتھ ان کی محبت ہوگی۔

المستخ اساعیل حضری سے روایت ہے کہ وہ قبرستان سے گزرے اور ایک قبر پر کھڑے ہو کر بہت روئے اور تھوڑی دیر کے بعد بے ساختہ بننے لگے۔ جب ان ساس كاسبب يوجها كيا توانبول نے بتايا كه جھے قبرستان والول كا حال معلوم موا تو پت چلا كدان پرعذاب مور ما ہے۔اس پر مس نے باركاهِ ايزدى ميس آه وزارى کی۔اس پر جھے بتایا گیا کہ ہم نے ان کے بارے میں تمہاری شفاعت قبول کرلی ہے۔ تو اس قبر والی عورت ہولی کہ اے فقیہ اساعیل! میں ایک گانے بجانے والی عورت تھی کیامیری بھی مغفرت ہوئی۔ میں نے کہا: ہاں تو بھی ان میں شامل ہے یمی چیزمیری بنسی کا باعث ہوئی۔

ابن عساكرنے الى تارى مى الى سندسے دوايت كيا ہے كەمنهال بن عمرونے کہا کہ میں مثق میں تھا تو بخدا میں نے حضرت حسین دلائیؤ کے سرکولے جاتے ہوئے دیکھا۔سرکے سامنے ایک فخص سورہ کہف تلاوت کررہا تھا جب وہ

أُمْ حَسِبْتُ أَنَّ أَصْحَابُ الْكُهْفِ وَالرَّقِيْمِ كَانُوْ ا مِن آيا تِنَا عَجَبًا (پاره۵۱،سوره الکېف،آيت۹)

تواس وقت الله نعالى نے حضرت حسين الله الله كي سركوطا فت كويا كى عطافر ماكى اور دو بربان من يكارأ في :

اعجب من اصحاب الكهف تتلى و حملى - كرامحاب كفف ك و و اللهف كرامحاب كبف كرافة و اللهف تتلى و حملى - كرامحاب كبف ك و التحد التحد

تا میت کوکلہ طیبہ کی تلقین کیلئے ایک فخض کی تدفین کے وقت ماضر تھا۔ میت کوکلہ طیبہ کی تلقین کرنے لگا تو میت نے کہا : اے لوگو! تعجب ہاں بات پر کہ ایک مردہ زندہ کو تلقین کررہا ہے۔
میت نے کہا: اے لوگو! تعجب ہاں بات پر کہ ایک مردہ زندہ کو تلقین کررہا ہے۔
بیعق نے اپنی سند سے دوایت کی ہے کہ ہاشم بن محر عمری نے کہا کہ جمعے میرے والد جمعہ کے دوز فجر کے وقت شہداء کی قبور کی زیارت کیلئے گئے۔ جب ہم میرے والد جمعہ کے دوز فجر کے وقت شہداء کی قبور کی زیارت کیلئے گئے۔ جب ہم قبرستان بہنچے تو انہوں نے باواز بلند کہا:

سَلَام عَلَيْكُم بِمَا صَبِرَتُم فَنِعَم عَلَيْكَ النَّارِ سَلَام عَلَيْكُم بِمَا صَبِرَتُم فَنِعَم عَلَيْكَ النَّارِ تَوجواب دیا۔ وعلیکم السلام یا آیا عید الله۔

میرے باپ نے میری طرف متوجہ ہوکر کہا کہ کیاتم نے جواب دیا؟ میں فی کہا کہ کیاتم نے جواب دیا؟ میں فی کہا کہ ہیں۔ چرمیرے باپ نے میراہاتھ پکڑ کرا ہے دائیں کرلیااور چردوہارہ سلام کیا تو دوبارہ جواب آیا۔ تین باراییائی کیااور تین بار جواب آیا۔ میرے والد شکر بجالا ہے۔

سلام عليكم بما صبرتم فنِعم علبي النار (باروساء سوره الرعدية بيت ٢٢)

كتم يرسلانتي مواس كئے كتم في مصائب يرمبركيا اور داية خرت انجام كارك

يجى معمول حضرت ايوبكر محضرت عمر وحضرت عثان وكالأن كاربا \_ اور حضرت فاطمه بنافيها بمى آكره عاكرتى تحيس اور حضرت سعد بن ابي وقاص والفيؤ آ كرسلام كرت اورابيخ ساتعيول كى طرف متوجه بوكر فرمات كدان كوسلام كروجو تبارے سلام کا جواب دیتے ہیں۔

ابن عما كرف إلى سند سے ابوالوب فزاعى سے روايت كى ہے كہ حضرت عمر بن خطاب رفائع کے زمانہ میں ایک نوجوان عبادت گزارتھا جو ہمہ وفت مسجد میں ممروف عبادت ربتااور حضرت عمر والطنؤ كووه بهت يبند تفاراس كاايك بوزهاباب تھا رات کووہ اس کے پاس جلاجاتا اور اس کی خدمت کرتا۔ اس کے راستہ میں ایک فاحشه ورت كا كمرتها وه ال نوجوان برعاش مولى \_ وه برروز ال كراسته ميل كمرى بوجاتى محى حى كمايك روز دواس كواسية درداز \_ ير لے تى \_ جب ده داخل مونے لگاتواس كوخداكى ياداكى اس كى زبان سے بساخت كك كيا۔ إِنَّ الَّذِينَ اتَّعُوا إِذَا مُسَهِم طَأَنِف مِنَ الشَّيْطَانِ تَنْ كُرُوا فَإِذَا هُمْ

ميرسرون (ياره موره الاعراف، آيت ٢٠١)

بے فک متی لوگ وہ بیں کہ جب شیطان کا کوئی وسوسدان کے پاس آتا

سے آیت پڑھی اور نو جوان ہے ہوئی ہوکر کر پڑا۔ اس کورت نے باندی کو بلایا اور دونوں نے اس نو جوان کو تھیدے کراس کے دروازے کے باہر پھینک دیا۔ جب باپ اس کی تلاش میں لکلا تو دیکھا کہ دروازے کے باہر ہے ہوئی پڑا ہے۔ وہ اس کو اُٹھا کرا عدر لے گیا۔ دات گے اس کو ہوئی آیا۔ باپ نے ماجرا دریا فت کیا تو جس اُٹھا کہ اور کھا کہ کون کی آیت پڑھی تھی ؟ اس نے وہی آیت بیٹے نے واقعہ سایا۔ باپ نے پوچھا کہ کون کی آیت پڑھی تھی ؟ اس نے وہی آیت در اور کی اور کھا کہ کون کی آیت پڑھی تھی ؟ اس نے وہی آیت در اور اور اور کہا کہ جھے خرکوں نے بلایا جلایا گر وہ مر چکا تھا۔ اس در اور اور اور کہا کہ جھے خرکوں نہ کی ؟ اس کے باپ نے کہا کہ اے ایک کو بیوا تھے خرکوں نہ کی ؟ اس کے باپ نے کہا کہ اے ایم الموشین رات کا وقت تھا اس لئے آپ کو تکلیف شدی۔ آپ اس کی قبر پر اے اور کہا :

(یا فلاں ۱) وکئن خاف مقام رہ جنتان (اے فلاں) جواہیے رب کے صنور کھر اہونے سے ڈرااس کے لئے دو جنتیں ہیں۔(بارہ ۲۷، سورہ الرحمٰن، آیت نمبر ۲۷)

اس برنوجوان فيرسع جواب ديا:

یا عمر اعطائیهما رہی نی الجنة مرتین (مینی میر مدرب نے وہ دونوں جنتیں جھے کوعطافر مادیں)

ایالی میں عالمی نے حضرت عبدالعزیز بن عبداللہ سے روایت کی ہے کہ ایک فض اپنی بیوی کے ہمراہ شام میں تھا۔ان کا ایک اڑکا شہید ہو چکا تھا۔ایک کہ ایک فخض اپنی بیوی کے ہمراہ شام میں تھا۔ان کا ایک اڑکا شہید ہو چکا تھا۔ایک وادال نے ایک سال میں کہ تروی کے ہمایا

بیٹا آ رہا ہے۔ عورت نے کہا کہ بیٹا تو عرصہ سے شہید ہو چکا ہے اب کہاں سے آئے گا۔ وہ آ دمی استغفار پڑھ کر خاموش ہو گیا، مگر سوار قریب آگیا تو شہر دُور ہوا کہ واقعی وہ ان کا بیٹا ہے۔ باپ نے کہا: بیٹا تو شہید ہو گیا تھا، اب کہاں سے آگئے؟ اس نے کہا کہ دافعی وہ شہید ہو چکا تھا مگر آج حضرت عمر بن عبدالعزیز (مرسید) کا وصال ہو گیا ہے شہداء نے خدا سے اجازت جا ہی کہ وہ اس جنازہ میں شرکت کریں تو میں نے جم ان کی وعا کریں تو میں نے جم ان کی وعا کہ واقعی حضرت عمر بن عبدالعزیز بی معلوم ہوا کہ واقعی حضرت عمر بن عبدالعزیز بی معلوم ہوا کہ واقعی حضرت عمر بن عبدالعزیز بی مسلم کو وصال ای وقت ہوا تھا۔

بیروایات آئمہ حدیث نے اپنی کتب بیں نقل فرمائی ہیں۔اس کے بیان سے عوام کو حقیقت حال سے آگاہ کرنامقصود ہے۔

علامہ یافتی نے فرمایا ہے کہ مردوں کا اچھی یائری حالت میں دیکھنا ایک فتم کا کشف ہے جس ہے بھی بشارت اور بھی نصیحت مراد ہوتی ہے بھی بہت فائدہ کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ اس کو ایصال ثواب کیا جائے یا اس کا قرض اُ تارا جائے۔ پھر مُر دوں کا دیکھنا بحالت خواب ہوتا ہے اور بھی جا گتے میں بھی' جو حائے۔ پھر مُر دوں کا دیکھنا بحالت خواب ہوتا ہے اور بھی جا گتے میں بھی' جو کرامت ادلیاء اللہ ہے۔ بعض اوقات روحیں علیین یا بحبین ہے آ کرا ہے جسموں کے ساتھ قبر میں متعلق ہوجاتی ہے' بالحضوص جعہ کی رات کوروحیں آپس میں بیٹھتی اور کام کرتی ہیں۔ سختی اِنعام پرانعام ہوتا ہے اور سختی عذاب پرعذاب ہوتا ہے۔ کلام کرتی ہیں۔ سختی اِنعام پرانعام ہوتا ہے اور سختی عذاب پرعذاب ہوتا ہے۔ روحوں کو کھیتا ہے۔ روحوں کو کھیتا ہے۔ روحوں کو کھیتا ہے۔ روحوں کو کھیتا ہے۔ میں میں ہوتی سرتی قبل جب ہوتا ہے تو صرف ارواح کو ہوتا ہے۔ مگر جب ارواح قریب ہوتی سرتی قرار وقال میں میں ہوتا ہے۔ میں میں ہوتی سرتی میں قرار واح تو میں ہوتی سرتی قرار واح تو میں ہوتی سرتی میں قرار واح تو میں ہوتی سرتی ہوتا ہے۔ میں میں میں ہوتی سرتی ہوتا ہے۔ میں میں ہوتی سرتی ہوتا ہے۔ میں میں ہوتا ہے۔ میں میں ہوتا ہے۔ میں میں ہوتی سرتی ہوتا ہے۔ میں ہوتا ہے۔ ہوتا ہے۔ ہوتا ہے۔ ہوتا ہے۔ ہوتا ہوتا ہے۔ میں ہوتا ہے۔ ہوتا

ابن تم كزويك احاديث وآثارات امرير ولالت كرتے بيں كه جب كونى محف كسى قبريرا تابية صاحب قبركواس كى آمد كاعلم موتاب اوروه اس كاكلام منتائب اس سے اُنس حاصل كرتائب اس كے سلام كا جواب ديتاہے اور بينم داء اور غیر شہداء کوعام ہے اس میں وفت کی بھی شخصیص نہیں ، پھر حضور نبی کریم مالطیال نے ابل قبركے سننے اور و يكھنے والوں سلام كرنے كا تھم ديا ہے۔

ابن ابی الدنیا اور بیمی نے عثمان بن سورہ سے روایت کی ہے کہ جب میری مال کا انتقال ہو گیا تو میں ہر جعد کی رات کوان کے پاس آتا تھا اور ان کیلئے اور تمام ابل قبور كيليّ دُعائے مغفرت كرتا تھا۔ ايك رات مل نے ان كوخواب ميں ديكهااور مزاح يوجها تومال نے كہا كەموت كى تكليف سخت ہے مكرخدا كاشكر ہے كه برزخ ميں بہترين حالت ميں ہوں۔ پھولوں كابستر بچھاتی ہوں اور سندس اور استبرق كالنكيه موتاب- يوجها كه مال بخوكوكيا ومحدحاجت ٢٠١٠ في كها كم في ميرى زيارت كرنا چھوڑ دى ہے ايبان كرؤ تمہارے آنے سے مجھے اُنس ہوتا ہے جب تم آتے ہوتو دوسرے مروے مجھے بشارت دیتے ہیں کہ تمہارے کھرے زیارت کرنے والا آرہاہے اور وہ خود بھی خوش ہوتے ہیں۔

ابن تیم نے کہا کہ اگر کوئی تخص پیر کیے کہ زندہ انسانوں کوملام کرتے وفتت لفظ سلام اس کے مقدم کرتے ہیں کہ ان سے جواب کی توقع ہے اس لئے وعا کورولۂ پرمقدم کردیا گیا کی مردے سے بیاتی قع نیس ہے۔اس کا جواب بیہے كمر وي يس بهى جواب كى توقع ب جيها كدا ماديث ي معلوم موا

وعا يُرخم من وما كرااذان كرام فخفي كردكر من من من الما

جس كيك وعاكى جاتى ب جي سلام على دوم سلام على ابراهيم سلام على ابراهيم سلام على ابراهيم سلام على ابراهيم عليه السلام عليكم بما صبوتم ترجمه: نوح عليه السلام برسلام بوسلام بوابرا جيم عليه السلام برئم بها ديم برسلام بور

مربدعا میں اس فخف کا ذکر ملے کرتے ہیں جس کے واسطے وعا کی گئ مودوان علیك لعنتی اے شیطان تم پر بے شک میری لعنت ہودو علیكم دائرة السوء اوران پر برائی كا گیرا ہودو علیهم غضب اوران پر ناراضگی ہے۔

#### موت كالبهترين وقت:

ابولیم نے حضرت ابن مسعود ملائیؤ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ کا انتقال ختم مضان پر ہوا' جنت میں داخل ہوگا۔ جس کا انتقال ختم عرفہ پر ہوا' جنت میں داخل ہوگا۔ جس کا انتقال ختم عرفہ پر ہوا' جنت میں داخل ہوگا۔ جس کا انتقال صدقہ کے اختیام پر ہوا' وہ بھی جنت میں داخل ہوگا۔

احمد بن مذیفہ سے روایت ہے کہ خدا کے رسول مانا کی آجی اللہ جس نے اللہ کے سول مانا کہ جس نے کہ خدا کے رسول مانا کی جس نے اللہ کے مطاوہ جنت میں داخل ہوگا، جس نے اللہ کی رضا مندی کیلئے پڑھاوہ جنت میں داخل ہوگا، جس نے اللہ کی رضا کیلئے صدقہ کیا کی رضا کیلئے صدقہ کیا اس کا خاتمہ اس پر ہوگا کہ وہ جنت میں داخل ہوگا۔

ابولایم نے حضرت جابر دلائٹوئے سے روابیت کی ہے کہ رسول اللہ منافیلیم نے اللہ منافیلیم نے کہ رسول اللہ منافیلیم نے کو فات پائے گا وہ عذاب قبر سے محفوظ فرمایا کہ جو محفوظ میں جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات کو وفات پائے گا وہ عذاب قبر سے محفوظ مربیما

" " ترغیب" میں حمید نے اپنی سند سے ابوجعفر سے روایت کی کہ جمعہ کی رات روش اور دن جھلملاتا ہے۔ جو جمعہ کی رات کومرے کا عذاب قبرے محفوظ ہو الليا جوجعه كون مركا عذاب جبتم سا زاد موكا

#### ٢٥ ـ وه اعمال جوجنت مين جلد ينتيخ كاذر بعدين:

شائی اور این ماجد نے اپنی سی میں اور دار قطنی نے ابوا مامد سے روایت کی ہے کہرسول الله مالی فیا نے فرمایا کہ جس نے ہر نماز کے بعد آیت الکری پڑھی وہ مرتے ہی جنت میں جائے گا۔ بیٹی نے بھی بھی روایت کی ہے۔ ٢٦ ميت كے كلنے مر نے كابيان مرانبياء اور بعض چندا شخاص اس میں ستی ہیں:

فرمایا کدانسان کی ہر چیزگل سرجاتی ہے ریڑھ کی ہڈی کے سوائے ای سے قیامت کے دن اس کی ترکیب ہوگی کہ یہ بمزلہ بنیاد کے ہے یا قی اعضاء اس کے ساتھ آکر

ابوداؤد اور حاکم نے اوس بن اوس سے روایت کی ہے کہ تی کر یم مانظیم نے فرمایا کہ جمعہ کے روز جھ برصلوۃ وسلام بکٹرت بڑھو کیونکہ تمہاراصلوۃ وسلام بھھ ر پیش کیاجاتا ہے۔ صحابہ نے جب بیکہا کہ یارسول اللہ! آپ تو مٹی میں ال مجے ہوں کے تو درود کیے جیجیں؟ اس پر حضور ملائی آئے نے فرمایا کہ اللہ نے زمین برحرام کر د ماہے کہ نبول کے جسموں کو کھائے۔ یہ

115

إِنَّ اللَّهُ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ إِنْ تَأْكُلُ أَجْسَادُ الْأَنْبِيَاءِ فَنَبِي اللَّهِ حَيَّى يرزق (ابن ماجه:۲۷، مفکلوة ص ۵۲۱)

ما لک نے عبدالرحمن بن ابی صعصہ سے روایت کی ہے کہ ان کومعلوم ہوا كهمروبن حموع اور عبدالله بن عمروكي قبرول كوسيلاب نے كھول ديا۔ دونوں ايك ہى قبر میں ون تھے۔وہ جنگ اُ حدیث شہید ہوئے تھے۔لوگوں نے جب کھود کر دوسری جكمنتفل كرناحا بإتومعلوم مواكران كوابحى فن كيا كيابياب ان مي ايك اين زخم ير ہاتھ رکھے تھے۔ ہاتھ مثایا گیا مرانہوں نے چرویں رکھ لیا عالانکہ بیرواقعہ غزوہ أحدكے چھياليس سال بعدكا ہے۔

يبيق نے "ولائل" ميں دوسري سندے اس واقعہ كو بيان كيا ہے كہ جب ان كا باته مثايا كيا توخون بهدلكا "اس برباته جب والس ركه ديا كيا توخون بند بو کیا۔ پھر رہ بھی بیان ہے کہ جب حضرت معاویہ طافعہ نے ارادہ کیا کہ یانی کا چشمہ تكاليس تواعلان كردياكم يهال يرجس كاماتمى باس كيلية آجائے لوگ آئے اورائے مردوں کودیکھا توبالکل تازہ مے حی کرایک کے یاؤں پر بھاوڑ الگ گیا تو خون بہدلکلا۔لوگ مٹی کھود تے تو مٹی سے مشک کی خوشبوآتی ۔ابوسعید خدری دالفظ نے فرمایا کداس کے بعد کوئی مخص شہداء کی حیات کا انکارنہ کرے گا۔

طبرانی نے حصرت ابن عمر داللنظ منا دوایت کی ہے کہ رسول الله مالليكيم نے فرمایا: طلب وواب کیلئے او ان کہنے والا مخص مثل شہید کے ہے جب وہ مرجا تا ہے اس کی قبر میں کیڑے نہیں پڑتے نہ کھاتے ہیں۔

# القريرميت كيلية قرآن خواني:

عبدالعزيز جوصلال كے ساتھى تھے ان سے روایت ہے كہ حضرت انس والفيئ نے فرمایا کہ نی کریم مالی کی کا ارشاد ہے کہ جس نے قبرستان میں سورہ کیسین پڑھی تو اللہ تعالی اس کی برکت ہے مر دول کے عذاب میں تخفیف فرمائے گا اور پڑھنے والے کومر دول کی تعداد کے برابر ثواب ملے گا۔ قرطبی سے روایت ہے کہ مردول کے پاس کیسین پڑھنااس کے دومقام ہیں مرتے دفت وہرا قبریر۔ امام غزالی نے احیاء العلوم میں اور مولانا عبدالحق نے احمد بن طنبل سے روایت کرتے ہوئے "عاقبت" میں بیان کیا ہے کہ جب تم قبرستان میں داخل ہوتو سوره فانحدُمعو ذنين اخلاص يرجواس كانواب الل قبركو يبنجادوكه بيرواب يهنجاب المعلى في بيان كيا بيك كريز صنى كالواب يز صنى والي كو ب اورميت كو سننے کا تواب ہے۔ نص قرآن کے مطابق سننے والے بردم ہوتا ہے۔ وَإِذَا قُرِي الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَانْصِتُوا لَعَلَّكُم تُرْحَمُونَ (ياره٩، سوره الاعراف، آيت ٢٠١٧) للذاخداك كرم كے بعید نبیل كريز صفاور سنفوالا دونول كا تواب ميت

فناویٰ قاضی خال میں ہے کہ جومیت کو مانوس کرنا چاہیے وہ قبر کے پاس پڑھے ٔ ورنہ قرآن جہاں جاہے پڑھے' خدا ہر جگہ سے اس کی قراکت سنتا ہے اور ثواب عطا کرنا ہے۔میت کوثواب عطا ہوتا ہے۔ قاضی ابو بکر بن عبدالباتی انصاری نے سلمہ بن عبید سے دوایت کی ہے وہ کہتے ہیں کہ جماد کی نے بتایا کہ ایک دات میں مکہ کے قبرستان کی طرف چلا گیا۔ ایک قبر کے پاس سو گیا۔ دیکھا کہ قبر والے حلقہ درحلقہ کھڑے ہیں۔ میں نے ان سے دریافت کیا کہ کیا قیامت آگئی؟ انہوں نے کہا کہ بیں البتہ ہمارے ایک بھائی نے سورہ اخلاص کر کہا قیامت آگئی؟ انہوں نے کہا کہ بیں البتہ ہمارے ایک بھائی نے سورہ اخلاص پڑھ کر سب کواس کا تواب پہنچایا وہ تواب ہم ایک سال سے تقسیم کردہے ہیں۔

ابن سعد نے مورق سے روایت کی ہے کہتے ہیں کہ حضرت بریدہ دالفیٰ نے وصیت کی کدان کی قبر پردوشاخیس رکھدی جائیس اور تاریخ ابن نجار میں کثیرین سالم کے تذکرے میں ہے کہ انہوں نے وصیت کی کہ جب ان کی قبر مث جائے اس کی دوبارہ تقمیر نہ کی جائے کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر کرم فرما تاہے جن کی قبریں مٹ جاتی ہیں اس لئے میں تمنار کھتا ہوں کہ میرا شار بھی ان لوگوں میں ہو جائے۔چنانچہابن نجار کے مطابق آثار میں اس فتم کی روایات ملتی ہیں۔چنانچہاپی سند سے حضرت وہب بن مدید مالفنا سے روایت ہے کہ ٹی کریم مالفیا کھا ایس قبرول سے گزرے جن کوعذاب ہور ہاتھا'اس کے ایک سال بعد گزرے توعذاب ختم ہو چکا تھا۔ بارگاہ ایز دی میں سوال کرنے برا سان سے ندا آئی کہ ان کے کفن مجت من المحمرية قري مث تني من اليا الارم كهايا كيونكه من ايس لوگول بردهم كيا كرتا بول\_

# ۲۸\_میت کی قبر میں نفع دینے والی چیز وں کا بیان:

ابن ابی الدینائے ثابت بنانی میشانی سے روایت کی وہ فرماتے ہیں کہ

ہے کہ تیری آ تکھیں معندی ہول آرام سے سو اور خدا تھے سے راضی ہواور حدِ نگاہ تك اس كى قبر ميں وسعت كردى جاتى ہے اور ايك كھڑكى جنت كى جانب كھول دى جاتی ہے وہ جنت کی نعمتوں اور خوشبوؤں سے لطف اندوز ہوتا ہے اس کے یاس اس کے نیک اعمال آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے بچھ کو پیاسار کھا 'بیدار رکھا اور مصيبت على دالاتو آج ہم تيرے موس وتمكسار بين حي كرتو جنت ميں داخل ہو۔ عليه الرحمة في حضرت الس والفيظ من وايت كى كه رسول الله مَا النَّالِيمُ نَهِ مِن اللَّهِ عَبِ انسان كا انقال موجاتا ہے تو تنن چیزیں اس كے مراه جاتی ہیں دووالی آ جاتی ہیں اور ایک رہ جاتی ہے۔ کمروالے مال عمل بہتن چزیں ہیں میل دووالی آجاتی ہیں اور مل روجاتا ہے۔

ابن ابی الدنیائے کعب الفیہ سے روایت کی کہ جب موس کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو مومن کے اعمال صالحہ اس کو تھیر لیتے ہیں۔ نماز روزہ ج عجاد صدقہ اب جب عذاب كفرشے بيروں كى طرف سے آتے ہيں تو نماز كہتى ہے كہ يہيے ہث کیونکہان پیروں سے کھڑا ہوکر بیفدا تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا'تو عذاب سرکی جانب سے تاہے توروزہ کہتاہے کہ دُوررہو کہ بیٹدا کیلئے پیاسار ہا توعذاب جمم كى طرف سے آتا ہے توج اور جہاد آڑے آئے ہیں توعذاب ہاتھوں كى جانب بردهتا ہے تو صدقہ حاکل ہوتا ہے اور کہتا ہے کہان ہاتھوں کو کیوں عذاب ہوسکتا ہے جوالله تعالی کی راه میں رزق با نفتے تھے۔ پھراس انسان کومبار کہاد دی جاتی ہے اور كباجاتا بكرتوز تدكى اورموت دونون بى مين كامياب ربار يحرفر شية اس كيك

-

جنتى بچونا بچھاتے بي اوراس كى قبركومدنگاه تك وسيع كرديا جاتا ہے اور ايك قتريل كوقيامت تك كيلئ وبال روش كردياجا تاب-

ابن الى الدنيان يزيد بن الى منصور سے روايت كى كمايك تخص قرآن پڑھتا تھا'جب اس کی موت کا وفت آیا تو رحمت کے فرشتے آئے کہ اس کی روح قبض كرين تو قرآن نكل آيا اور كيني لكا كدائه مولا! اس كاسيندميري قيام كاه تفائو الله تعالى قرمائے كاكماس كوچھوڑ دو\_

اس سے معلوم ہوا کہ تلاوت قرآن اور حفظ قرآن زیادتی عمر کا سبب

ابن ماجہ اور ابن خزیمہ نے حضرت ابوہریرہ مالٹین سے روایت کی وہ 魯 فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کا نائی کے خور مایا کہ چند چیزیں الی ہیں جن کا ثواب قبر میں انسان كو پہنچتا ہے۔ علم ولدِ صالح ، كوئى كتاب كوئى مسجد مسافر خانہ نہر كنوال تھجور وغيره كادر خت صدقه جارية ان تمام اشياء كاثواب مرنے كے بعد بھى ملتار ہے گا۔ این نجار نے اپنی تاریخ میں حضرت مالک بن دینار میشاند سے روایت کی كهين جعدكى رات ايك قبرستان مين داخل مواتو ديكها كدايك نور جيك ربائة من نے کہالا اللہ الااللہ ایامعلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے قبرستان والوں کی مغفرت كردى تواليك تيبي آواز آتى ہے كہا ہے مالك بن دينار مطلع إبيمومنوں كا تحفد بأبيامون بعائيول كيليم من في أوازكوخدا كاواسطد مربوجها كريد ثواب كس نے بھيجا ہے؟ تو آواز آئى كرايك مومن بنده اس قبرستان ميں داخل ہوااورائیمی طرح وضوکیااور پھر دور کعت نماندادا کی اوراس کا تواپ اہل ت

كيلي بخش ديا الله تعالى في ال ثواب كى وجهت بدوشى اور نورجم كود ديا ما لک میشان کہتے ہیں کہ پھر میں بھی ہرشب جمعہ کوٹواب ہدیہ کرنے لگا تو خواب من حضور اكرم كالنيخ كى زيارت موكى - آب كالنيخ فر مارب شف كدا ، واك اجتن نورتونے مدید کے ان کے بدلے اللہ تعالی نے تیری مغفرت کردی اور تیرے لئے جنت میں قصر مدیف بنادیا۔

ابن افی الدنیانے بیار بن غالب سے روایت کی انہوں نے فرمایا کہ میں نے ایک رات خواب میں حضرت رابعہ بھر سے مرابلہ کودیکھا میں ان کیلئے بہت دعا كرتا تقا۔ انہوں نے جھے سے كہا كدا سے بيار! تمهار سے بھيج ہوئے ہدايا جھكو نورانی طباقوں میں رہمی رومالوں سے دھک کر پیش کے جاتے ہیں۔

طبرانی نے اوسط میں اپنی سندسے حضرت انس طافت سے روایت کی کہ حضور الفي المنظم في مرى أمت قبر من كناه سميت واخل موكى اور جب فطي كي تو ہے گناہ ہوگی کیونکہ وہ مونین کی دعاؤں سے بخش دی جاتی ہے۔

احداورا صحاب سنن اربعه نے روایت کی که حضرت سعد مالنیز نے عرض کی كه يارسول الله من المي اي مال كى طرف من صدقه كرنا جايتا مول كون سا صدقدانطل رے گا؟ آپ ملائد اسے خرمایا کہ یانی۔ چنانچدانہوں نے ایک کنوال كھودوايا اوركها كەرىياتى سعدكا ہے۔

طبرانی نے اوسط میں حضرت انس داللہ اسے سے روایت کی وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله مل الله الله الله الله علی میں کو ایسال تواب كرتا ہے تو حصرت چریل علہ السلام اسے نبید کے طباق میں رکھ کرقیم کے کنارے پر

کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے قبر والے! یہ ہدیہ تیرے کھر والول نے بھیجا ہے قبول کر ۔ میس کروہ خوش ہوتا ہے اور اس کے پڑوی اپنی محرومی پر عملین ہوتے ہیں۔

بیعی نے شعب الایمان اور اصبہائی نے ترغیب میں ابن عمر واللنہ سے روایت کی کہرسول اللہ مالی کی ایم ایا کہ جس نے اینے والدین کی وفات کے بعد ان كى طرف سے ج كيا تو الله اسے جہم كى آگ سے آزاد كردے كا 'اورجن كى طرف سے ج کیا گیا ہے ان کو پورا اجر ملے گا۔ نیز آپ ملائی کے کیا گیا ہے۔ سے بہتر صلد حی بیہ ہے کہ اپنے مردہ رشتہ داروں کی جانب سے حج کیا جائے۔ ابن شيبه نے حجاج بن دينار سے روايت كى كدرسول الله مالية الحرمايا

كهوالدين كى اطاعت كے بعد نيكى بيہ كئم اين نماز كے ساتھ ان كيلئے نماز بردھو اور اینے روز ہے کے ساتھ ان کیلئے روزہ رکھواور صدقہ کے ساتھ ان کے لئے

عليه الرحمة في عليه الرحمة في معترت عائشه والنائدة النائدة المنافية نے فرمایا کہ اگر کوئی محص مرجائے اور اس پرروزے مول تواس کاولی رکھ سکتا ہے۔ ٢٩\_مومن كى قبر كى حفاظت كرنے والول كابيان:

ابولعيم نے ابوسعيد سے روايت كى بے فرماتے ہيں كه ميس نے رسول تواس كفرشة آسان برج ما تين اورع ض كرت بن اعمار عدب!

تونے ہم کواپے مون بندے کے اعمال کھنے پرمقر دفر ماتھ اب تونے اس کی روح کو بھن کر لیا ہے تو اب تو ہم کوا جازت دے کہ ہم آسان پرا قامت کریں۔ تو اللہ تعالیٰ فر مائے گا کہ ہرآسان میری شبخ و تقدیس کرنے والے فرشتوں سے ہئے ہے۔ تو وہ عرض کریں گے بھر زمین پر رہے کی اجازت ہو۔ اللہ تعالیٰ فر مائے گا کہ میری نو وہ عرض کریں گے بھر زمین پر رہے کی اجازت ہو۔ اللہ تعالیٰ فر مائے گا کہ میری زمین میری شبخ کرنے والی مخلوق سے بھری ہے ہاں ای بندے کی قبر پر جا کر کھڑے ہو جا واور وہاں میری شبخ ، ہملیل اور بڑائی بیان کر واور قیامت تک ایسا ہی کھڑے ہو جا واور وہاں میری شبخ ، ہملیل اور بڑائی بیان کر واور قیامت تک ایسا ہی کہڑے رہو ۔ بیسب میرے بندے کے نامہ اعمال میں کھو۔ بعض روایات میں کرتے رہو ۔ بیسب میرے بندے کے نامہ اعمال میں کھو۔ بعض روایات میں ہے کہ کا فرکے فرشتوں سے کہا جاتا ہے کہ اس کی قبر پر واپس جاؤ اور اس پر لعنت کر و

ابن شیبہ نے اور حکم نے عقبہ بن عامر مظافی سے دوایت کی کہ دہ فرماتے سے کہ میں انگاروں یا تکوار کی دھار پر چلنا پند کروں گا، مرکسی مسلمان کی قبر دوعہ تا پند نہ کروں گا، مرکسی مسلمان کی قبر دوعہ تا پند نہ کروں گا، اور قبرستان میں بیٹھ کر قضائے حاجت کرنا میر سے زویک بازاروں میں قضائے حاجت کرنا میر میں خوالد ہے۔ ابن ماجہ ورا اللہ سے مرفوعاً دوایت کیا۔

طبرانی نے حاکم اور ابن مندہ نے عمارہ بن حزم طافیہ سے روایت کی وہ فر ماتے ہیں کہ دسول اللہ مالی کے جھے کوایک قبر پر بیٹے ہوئے دیکھا تو فر مایا کہ قبر فر ماتے ہیں کہ دسول اللہ مالی کے جھے کوایک قبر پر بیٹے ہوئے دیکھا تو فر مایا کہ قبر سے نیچا روز مقبل نے اُتر وُند تم قبروالے کو تکلیف بہنچا نے

# الا يوحدكر في سےمرد مے والكيف موتى ہے:

طبرانی نے ابن عمر داللہ سے روایت کی وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ ملافق پر بیبوشی طاری ہوئی تو نوحہ کرنے والی عورت کھڑی ہوئی۔اتنے ميں رسول الله مالانيكا الشريف كي آئيس موش آئيا تو عرض كى يارسول الله مالانيكام مجه پر بے ہوشی طاری ہوئی توعور تیں چیخے لکیں کہ 'اعزاہ و اجبلاہ ''توایک فرشتہ میرےاوپر گرز لے کر کھڑا ہوا کہ کیا تو ایسا ہی تھا؟ میں نے کہا جہیں۔فرشتے نے کہا كالرئم" إل" كتيت ومن تم كواس كرزيد مارتا

### ٣٢ ـ مرد ب كوبرا كينے كى ممانعت:

ابن ابی الدنیائے حضرت عائشہ ذاتیجیا سے روایت کی وہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ کا تاہے کو فرماتے ہوئے سنا کدایے مردوں کا ذکرا چھے الفاظ میں كرو كيونكه اكرتم ان كويرُ \_ الفاظ سے يادكيا اور وہ الله تعالىٰ كے نزد يك ابل جنت ہے ہیں تو تم گنہگار ہو گے اور اگر اہل جہنم سے ہیں تو وہی سزا کافی ہے جو

#### ٣٣ \_ميت براس كالمحكانا برروز پيش كياجاتا ہے:

سيخين عليه الرحمة في ابن عمر والني سيروايت كى كدرسول الدم اللي الدم الله الدم الله المرابع فرمایا که جب تم میں سے کوئی مرتاہے تواس کی اصل قیام گاہ صبح وشام قیامت تک اس پر پیش کی جاتی ہے۔ اگروہ اہل جنت سے ہے تو جنت اور اگر اہل جہنم سے ہے توجہنم ۔ قرطبی کہتے ہیں کہ جنت س کودکھائی جائے جس کوعذاب قطعاً نہ ہوگا اور

**♦€€€** --- --

وہ جس کوعذاب ہوگا وہ جنت اور جہنم دونوں کا مشاہدہ کرے گا'خواہ بیک وقت ہویا دووقتوں میں۔ پھر میہ پیش کیا جانا یا تو صرف روح پر ہوگا'یاروح پر اور جسم کے بعض حصے پڑیاروح مع الجسم پر۔

# ٣٠٠ ـ زنده لوگول کے اعمال مردوں پر پیش ہوتے ہیں:

کیم تر فدی نے اپی ' نوادر' بیں اپی سند سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ طاقی ہے کہ رسول ہیں گئے ہائے ہیں اور جمعہ کے دوز مال باپ پر۔ جب مُر دوں کوا ہے رشتہ داروں سے کی نیک عمل کی اطلاع ملتی ہے تو ان کے چبر نے دوثی سے کھل جاتے ہیں' تو اے بندگان خدا! اپنے رشتہ داروں کو تکلیف اور ایڈ انہ دو۔ ابن الی الدینیا اور ابن مبارک وغیر ہما ہے جی اس متم کی روایات مروی ہیں۔

# ٣٥ ـ وه چيزي جوروح كوا يحظه مقام مينجنے سے روكى بين:

طرانی نے حضرت انس والفیز سے روایت کی 'بی کریم مظافیز کے پاس ایک شخص کا جنازہ لایا گیا تا کہ آپ مظافیز کم اس پر نماز پڑھیں تو آپ مظافیز کم نے دریا وخت فرمایا کہ'' کیا اس پر دین (قرض) ہے؟'' تو لوگوں نے کہا کہ'' ہاں'' تو آپ مظافیز کم نے فرمایا کہ'' ایسے خض پر پیس نماز پڑھ کر کیا کروں جس کی روح قبر پس اس کے دین کے بدلے رہن ہے اور آسان پڑ بیس جاتی 'تو اگر کوئی شخص اس کے دین کے بدلے رہن ہے اور آسان پڑ بیس جاتی 'تو اگر کوئی شخص اس کے دین کے بدلے رہن ہے اور آسان پڑ بیس جاتی 'تو اگر کوئی شخص اس کے دین کے بدلے رہن ہے اور آسان پڑ بیس جاتی 'تو اگر کوئی شخص اس کے دین کے دین کے بدلے رہن ہے اور آسان پڑ بیس جاتی 'تو اگر کوئی شخص اس کے دین کا ذمہ دار ہوجائے تب میر ااس پر نماز پڑ ھنا مفید ہوگا''۔

ووكتاب من عاش لعد المورسي عيم اين الديدا فرشدان يورحسن

ے روایت کی وہ کہتے ہیں کہ میرے باپ اور عبدالوا حدین زیدایک جہاد میں گئے تو انہوں نے ایک کنواح دیکھا جس میں سے آوازیں آرہی تھیں۔ اندر دیکھا تو ا یک مخص کچھ تخوں پر بیٹھا ہے اور اس کے نیچے یانی ہے تو انہوں نے دریا فت کیا كه جن ہو يا انسان؟ تو اس نے كہا كه انسان \_ پھرانہوں نے دريا فت كيا كه كہاں کے رہنے والے ہو؟ میرے رب نے مجھے وفات دے دی اور اب مجھ کواس کنو کیں میں قرض ادانہ کرنے کی وجہ سے بند کر دیا ہے اور انطا کیہ کے بچھلوگ ہیں جومیر ا ذکر کرتے ہیں تکرمیرا دین ہیں چکاتے۔ چٹانچہ بیلوگ انطا کیہ گئے اور اس کا دین چکا کروالیل آئے تو وہ مخص غائب ہو چکا تھا اور خود کنواں بھی وہاں سے غائب تھا۔ چنانچہ وہ لوگ پھر کنوئیں کے مقام پرسور ہے۔ رات کوخواب میں وہی شخص آیا اور اس نے کہا کہ جزاکھ الله حیرا میرے رب نے میرا قرض ادا ہونے کے بعد محصكوجنت كے فلال حصہ میں منتقل فرمادیا ہے۔

٣٧\_ زنده اورمرده لوگول کی رومیس نیند کی حالت میں

ملاقات کرتی ہیں:

اللدتعالى كاارشادىي:

الله تعالى جانوں كوموت ديتا ہے ان كے مرنے كے وقت اور جو ہيں

مرتے اپنی نیند میں ہوتے ہیں توجس کے لئے موت کا فیصلہ ہو کا اسے روک لیتا ہے اور دوسری کوچھوڑ دیتا ہے ایک مدت مقررہ تک ۔اس آیت میں شرعی دلیل زندہ اور مردہ کی روحوں کے بارے میں ہے کہ روعیں بحالت نیندایک دوسرے ے ملاقات کرتی ہیں۔

" كتاب الروح" ميں في بن مخلد اور ابن منده نے ابن عباس دافتہ ہے روایت کی ہے۔ بتایا کہ جھے معلوم ہوا ہے کہ زندہ اور مردہ لوگوں کی ارواح نیند میں ایک دوسرے سے ملاقات کرتی ہیں اور ایک دوسرے سے پوچھ چھے کرتی ہیں تو مردوں کی ارواح کواللدروک لیتا ہے اور زندہ لوگوں کی ارواح ان کے اجمام کی طرف واپس فرمادیتاہے۔

ابن الى الدنيا اورابن جوزى نے كتاب "عيون الحكايات" ميں اپني سند سے روایت کی کہ صعب بن جثامہ اور عوف بن مالک آپس میں ایک دوسرے کے منہ بولے بھائی ہے تو صعب نے عوف سے کہا کہا ہے بھائی ! ہم میں جو بھی پہلے انقال کرجائے تو وہ دوسرے کوخواب میں دیکھے۔ عوف نے کہا کیا ایہا بھی ہوسکتا ہے؟ صعب نے کہا کہ ہاں بہ بوسکتا ہے؟ چنانچے صعب كا انقال بوكيا اور ان كو عوف نے خواب میں دیکھاتو دریافت کیا کہ دکیامعاملہ ہوا' انہوں نے کہا کہ بعد تکلیف میرے رب نے میری مغفرت کردی کیکن عوف کہتے ہیں کہ میں نے ان کی گردن میں ایک سیاہ چیکداریٹی دیکھی تو دریافت کیا کہ بید کیا ہے؟ انہوں نے کہا كه بيزوه دس دينار بيں جو ميں نے ايك يہودي سے قرض لئے تھے وہ آج ميرے کلے میں طوق بنا کرڈال دیئے گئے جن 'اگرتم این کوادا کر دوتو اجھا سر میر رکھ

والول كے جتنے واقعات ہوئے اور ہوتے ہیں وہ سب مجھكو بتائے جاتے ہیں۔ حتی كه چندون موئے كه بهاري بلى مرى تواس كى بھى اطلاع مل تى اور بيجى تم كومعلوم ہونا جا بینے کہ میری بنی چوروز بعدمر جائے گی تم اس کواچھی طرح رکھواورا جھا برتاؤ کرو۔ عوف کہتے ہیں کہ مجمع کو میں صعب کے کھر آیا تو ایک برتن میں دس دینار یائے اور وہ کے کر بہودی کے ماس پہنچا اور اس سے کہا کہ کیا صعب برتمہارا کھے قرض ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں دس وینار تھے اور وہ رسول الله من اللہ اللہ میں بہترین صحابی شخے اللہ ان پررم کرے۔ میں نے دیناراس کی طرف بڑھائے۔وہ کہنے لگا كروالله بياتو وبى ديندار بي جو مل نے ويئے سے مل نے كمروالول سے دریافت کیا کہ کیا صعب کی وفات کے بعد آپ لوگوں کے بہاں کوئی نئ چیز پیدا ہوئی ہے توانہوں نے واقعات شار کرانے شروع کئے حتیٰ کہ بلی کے مرنے کا واقعہ بتایا۔ پھر میں نے دریافت کیا کہ میری جینی کہاں ہے؟ انہوں نے کہا کہ کھیل رہی ہے۔ میں نے اس کوچھوکر دیکھا تو وہ بخار میں جتلائتی میں نے ان لوگوں سے کہا كهاس كى الميمى طرح سے ديمير محال كرتا مجروه جوروز بعدم كئے۔

"متدرك" من حاكم نے اور "دلائل" ميں بيعتی نے كثير بن صلت سے روايت كى كەحضرت عثمان بن عفان داللنزيرشهادت كى رات كوغنود كى طارى موكى تو خواب میں حضور اکرم مالینیم کی زیارت ہوئی ایس مالینیم فرمارے سے کہم ہمارے ساته نمازجمدادا كروكي

ابن عمر والنفظ كى روايت من ب كرآب في في بيخواب ديكها كرسول الله منافيكم فرمارے میں كم جمارے ساتھ روزہ افطار كرد كے چنانچة آپ جمعہ كے روز به حالت روزه شهید کردیئے گئے۔

عام وبیع نے دلائل میں سلمی سے روایت کی کہ میں اُم سلمہ فالین کے پاس ماضر ہوئی تو ان کوروتا ہوا پایا۔ میں نے دریا دنت کیا کہ کیوں روتی ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ مالین کے کہا کہ میں اور سے ہیں اور سراقدس اور داڑھی گردا لود ہیں۔ میں نے عرض کی ایارسول اللہ مالین کے ایا معاملہ ہے؟ تو آپ مالین کے فرمایا کہ میں مقتل حسین والدین سے آر ماہوں۔

" كتاب الوصايا" من الواشيخ ابن حبان في عطاء خراساني سروايت کی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جھے حضرت ثابت بن قیس بن شاس مالینو کی بیٹی نے بتایا که جنگ پیامه میں ثابت شہید ہو سے ان پرایک تفیس جا در تھی ایک مسلمان نے وہ جاوراُ تھالی۔ ساتھ بی ایک مسلمان سور ہاتھا۔ ثابت نے اسکوخواب میں بتایا کہ جو تحق جا در لے گیا ہے اس کا خیمہ بالکل آخر میں ہے۔اس خیمہ کے پاس مھوڑا بندھا ہے۔اس مخف نے جاور پر ہانٹری ڈھک دی ہے اور ہانٹری پر کاوہ ر کھ دیا ہے۔ تم خالد بن ولید کے پاس جاؤ اور ان کو مکم دو کہ وہ میری جاور لے لیس اور جب تم مدینہ میں صدیق اکبر دالان کے پاس آؤ توان ہے کہنا کہ جھے پر اتنا قرض ہے فلال حضرات کا۔ چنانچہ اس مخض نے حضرت خالدین ولید دلی ہوئے ہے تمام واقعہ کہدسنایا اور انہوں نے والیسی پر حضرت صدیق اکبر ماللہ سے تمام ماجرا کهددیا اور حضرت صدیق اکبر دالفنزنے نے ان کی وصیت یوری کی۔ ہمارے علم میں تا بت بن قیس بن شاس دانشوری کی ایک ایک ایک بستی ہے جس نے مرنے کے بعد وصیت کی اوران کی وصیت پوری کی گئی۔ ما كم في معرب روايت كى كرجه سايك يشخ في روايت كى كدايك عورت جس كا ہاتھ شل تھاحضور عليه الصلوقة والسلام كى از واج مطہرات ميں ہے كسى ایک بیوی کے پاس آئی اور کہا کہ اللہ تعالی سے دعا کردیجئے کہ وہ میرے اس ہاتھ کو درست كرد \_\_ آب مخاطئة المن دريافت كياتمهارا باته شل كيونكر موكيا؟ اس في اينا واقعه بتایا که میراوالدایک مالدار مختر آدمی تقااور میری مال کے یاس کھے نہ تھا اس نے بھی کھصدقہ نہ کیا۔البتدا یک مرتبہ ہارے ہاں ایک گائے ذریح ہوئی تواس کی تھوڑی چربی اس نے ایک مسکین کو دی اور ایک چھٹرااس کو پہنا دیا۔ پھرمیرے باب اور مال دونول كاانقال ہوگیا۔ میں نے اپنے باپ کوخواب میں دیکھا كہوہ ا یک نهریر بین اور لوگول کوسیراب کررے بین میں نے دریافت کیا کہا ہے باپ! كياآب نے ميري مال كو بھى ديكھا ہے؟ اس نے جواب ديا كرتم مارى مال كو بيس دیکھا۔ بڑی تلاش کے بعد کمی وہ تکی میں تھی اس کے جسم پروہ پیٹا ہوا کیڑا تھا جواس نے صدقہ کیا تھا اور اس کے ایک ہاتھ میں چربی کا وہ کلڑا تھا جواس نے صدقہ کیا تفا۔وہ اس کوائے ایک ہاتھ میں لے کردوسرے ہاتھ یر مارتی تھی اور اس کا جواثر دوسرے ہاتھ برموتا تھااس کوچوس کرائی پیاس کوسکین وین تھی اور بیار رہی تھی کہ "بیال پیال "میں نے اپنی مال کواس حالت میں دیکھ کرکہا کراے مال! کیا میں تحوكوسيراب ندكرول؟اس نے كها كه مال - چنانچه ميل نے ايك برتن باب سے ليا اوراس کو پلایا۔ات میں جولوگ اس پرمقرر تنصان میں سے ایک نے کہا کہ جس فرام بحديث كو افي بلا المستدران كر اتبه كمثل كهرو مرسومه الماتيمثل ووكميا

موت کے بعد عالم برزن کے حالات کھی اور ان کے حالات کھی اور کے اللہ کھی اللہ کھی اللہ کھی اللہ کھی اللہ کھی اللہ اللہ کھی اللہ اللہ کھی تھی اللہ کھی اللہ کے اللہ کھی جائے کہ اللہ کھی ال روایت کی کہ حضرت عمر طافعت کی ملاقات حضرت علی طافتے سے ہو کی تو آپ نے ور بافت کیا کہ ابوالحن کیابات ہے؟ کہ آدمی خواب دیکمائے کھوان میں سے نکلتے بي اور چھ جھو نے ۔ تو انہوں نے فر مایا کہ میں نے رسول الله کانگیا ہے سنا کہ آپ مالفيكم فرمات من كدجب بحى كوئى مرديا عورت موتاب تواس كى روح كوعش كى طرف کے جایا جاتا ہے تو اب جو س پر بھی کرجاسکتا ہے اس کا خواب سیا ہوتا ہے۔ نائی نے فزیمہ سے روایت کی کہ وہ فرماتے میں کہ میں نے خواب میں د يكما كه بيل رسول الدمالية مل بيشاني يرمجده كرر ما مول - چنانچه بيل نے اس چيز كى اطلاع آپ كودے دى تو آپ مالليكم نے فرمايا كدب شك ايك روح دوسرى روح سے ملاقات کرتی ہے۔

من عزالدین بن سلام نے کہا کدروح یقط ایک روح ہے کہ جب وہ جم مل ہوتی ہے توجم جا کتا ہے اور جب جم سے خارج ہوتی ہے توجم سوجاتا ہے اور سيسب كي بطور عادت ب مجربيدوح خواب ديمن باور جب آسان يريخ كرمشامده كرتى بياتوه وفواب سياموجاتاب كيونكه آسان يرشيطان كانفرف ممكن نہیں ادراگرا سان کے بیچرہ کرخواب دیمتی ہے توشیطان کی مداخلت کی بناء پروہ

٢٧ خواب مين مردول سے ملاقات اوران كے حالات كابيان: ابن سعد نے عبداللہ بن عمر بن عاص واللہ سے روایت کی وہ فرماتے ہیں ع مجمر درور شرق ترا) م رحد مرع طافت کردا رمطلع می را

خواب میں میں نے ایک کل دیجا۔ میں نے دریافت کیا کہ یہ کس کا ہے؟ ابھی میں دریافت ہی کررہا تھا کہ حضرت عمر داللہ اس میں سے نکلے آپ ایک چادر اور سے ہوئے ہے اور ایبا معلوم ہوتا تھا کہ خسل فرما کر آ رہے ہیں۔ میں نے دریافت کیا کہ معاملہ کیسارہا؟ تو آپ نے بتایا کہ اگر میرارب رون ورجیم نہ ہوتا تو میری بے عزتی ہوجاتی ۔ بارہ سال تم سے جدا ہوئے ہو گئے ہیں اور آج حساب میری بے عزتی ہوجاتی ۔ بارہ سال تم سے جدا ہوئے ہو گئے ہیں اور آج حساب سے فارغ ہوا ہوں۔

ابن سعد نے ابو میسرہ عمرہ بن شرجیل سے روایت کی وہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ جنت میں داخل ہور ہا ہوں وہاں کچھ قبے سے میں نے پوچھا کہ یہ کس کے ہیں؟ تو جواب ملا کہ ذی کلاع اور حوشب کے بید دونوں حضرات معاویہ دائلی کے ساتھیوں میں شے اور قل ہوئے سے میں نے پوچھا عمار مطارت معاویہ دائلی کے ساتھیوں میں شے اور قل ہوئے سے میں نے پوچھا عمار مائلی اور ان کے ساتھی کہاں ہیں؟ تو جواب ملا کہ وہ بھی تہمار سے سامنے ہیں۔ میں نے کہا یہ کیسے ہوسکتا ہے حالانکہ انہوں نے ایک دوسرے قبل کر دیا تو جواب ملاکہ یہ خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں آئے تو اسے بہت ہی ذاہر مغفرت کرنے والا بایا میں نے خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں آئے تو اسے بہت ہی ذاہر مغفرت کرنے والا بایا میں نے بوچھا کہ خارجیوں کا کیا ہوا؟ تو جواب ملاکہ انہوں نے مماد خران کو بایا۔

ابن افی الدنیائے "دکتاب المنامات" میں ابو بکر خیاط سے تقل کیا کہ ایک رات پہلے خواب میں دیکھا کہ میں قبرستان میں ہوں اور قبر والے نکلے ہوئے اپنی قبروں کے اوپر بیٹھے ہیں ان کے سامنے پھول ہیں اسے میں میں نے دیکھا کہ مخفوظ شہروں کے اوپر بیٹھے ہیں ان کے سامنے پھول ہیں اسے میں میں نے دیکھا کہ مخفوظ (شاید کی مخفوظ کانام ہے) ان کے درمیان آ جارہے ہیں۔ میں نے ان سے دریافت کیا کہ کہا آپ کا انتقال نہیں ہواتو انہوں نے مشعم رو ھے جن کا ترجمہ سے:

رجمه: پربیزگاری کی موت ایک الی زندگی ہے جس کوفائیں مجولوگ اگرچہ مر کے بیں مردر حقیقت دوزندہ ہیں۔

ابن الى الدنيان الوعيد الله الجرى مدوايت كي انهول نے كها كه يس نے اپنے پیچا کوخواب میں دیکھا تو وہ فرمار ہے تنے کہ دنیا دھوکہ ہے اور آخرت جہانوں کیلئے سرور ہے اور یقین سے بہتر کوئی چیز ہیں خدااور مسلمانوں کی خیرخوای بہت اچھی ہے کسی نیکی کوتقیر نہ مجھوجب کوئی نیک کام کروتو سمجھوکہ تن ادانہ ہوا۔ ابن عسا کرنے حسن ابن عبدالعزیز ہاشمی عباس سے روایت کی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپوجعفر محمد بن جرمر کوخواب میں دیکھا تو پچھا کہ موت کو کیما پایا؟ تو انہوں نے کہا کہ خمر ہی خمر یائی۔ میں نے پوچھا کہ قبر میں کیا پایا؟ کہا خمر پائی۔ میں نے پوچھا کہ ممکر تلیر کو کیسا پایا؟ جواب دیا کہ بہتر پایا۔ میں نے کہا کہ اے ابوعلی! تیرارب بھے پر بہت مہریان ہے اس کی بارگاہ میں میرا ذکر کر دیتا۔ تو انبول نے فرمایا کہم ہم سے کہتے ہوکہ ہم تہاراذ کرخدا کی بارگاہ میں کریں حالاتکہ بمخودتمهار ما وربعدر مول التدكافية كالماركاه من قرب عاصل كرتي بير ابن عسا كرعبدالله بن صالح سے روایت كى كركم فض نے ابونواس (شاعر) کوخواب میں دیکھا'وہ بہت ہی مزے میں تھے۔ پوچھا کیا حال ہے؟ تو بتایا که الله نتعالی نے میری مغفرت فرمادی ہے اور مینهمت عطافر مائی ہے۔ یو چھا گیا كرتم توبهت كزيروا\_لے تنے چربيركيوں موا؟ كها ايك رات خدا كا ايك نيك بنده قبرستان مين آيا اوراين حادر بجها كردوركعت نماز اداكي ادر قبرستان كيتمام مردول كومديدكيا ميس بحى خوش متى سے انہيں لوگول اکی صف على آھیا

ابن افي الدنيائے يزيد بن مارون سے روايت كى ووفر ماتے ہيں كہ ميں نے محمد بن يزيدواسطى كوخواب ميں ديكھا تو يو جھا كەخدان آپ كے ساتھ كيابرتاؤ كيا؟ توانبول نے فرمايا كمغفرت كردى۔ مين نے يو جھا: مغفرت كسبب سے ہوئی؟ تو فرمایا کہ ایک مرتبہ ابو عمر و بھری جعہ کے دن ہمارے یاس بیشے اور دعاکی تو ہم نے آمین کہا اس کے مغفرت ہوئی۔

انہوں خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد میں محمدین سالم سے روایت کی انہوں نے کہا کہ میں نے خواب میں قاضی بیجی بن اسم علیہ الرحمة کود مکھا تو بوجھا کہ خدا نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تو انہوں نے بتایا کہ خدانے جھے کواسے زوہروبلا كردانا اوركها كدائ بدع الرتيري دارهي سفيدنه موتى تويس تحوكوآك میں جلاتا۔ بس مجر کیا تھا'میراوہی حال ہوا جوالک غلام بے دام کا اپنے آتا کے حضور ہوتا ہے میں بے ہوش ہو گیا' تو پھر جھے ای طرح خطاب کیا۔ تین مرتبہ ایا بى ہوا جب جھكوہوش آيا تو ميں نے عرض كى: اے مولا! تيرا فرمان جو جھوتك پہنچا ہے اس میں تو ابیانہیں۔اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہوہ فرمان کیا ہے؟ (حالانکہ دہ سب کھے جانتا ہے) میں نے عرض کی جھے سے عبدالرزاق بن ہام نے بیان کیا انہوں نے معمر بن راشد سے انہوں نے ابن شہاب زہری سے انہوں نے الس بن ما لک سے انہوں نے تیرے ٹی کریم مالکی کہتے انہوں نے جریل سے انہوں نے بچھے کے تو نے فرمایا کہ جو تحص حالت واسلام میں پوڑھا ہوا میں اس کوعذاب وين سے حياء فرماتا ہوں (ليني اسے عذاب تہيں ديتا) تو الله تعالى نے فرمايا: عبدالرزاق نے کی کہا معمر نے کی کہا زہری نے کی کہا اس نے کی کہا میرے

نی (منافیم) نے سے کہا جریل (علیہ السلام) نے سے کہا میں نے ہی بیدہ عدہ فرمایا ہے۔جاؤا سے فرشتو! میر سے اس بند ئے وابینت کی طرف لے جاؤ۔

# ٣٨ ـ روحول كے قيام كامقام:

اس میں عقل کو خل نہیں۔ اس کاعلم شری نصوص سے بی ہوستے کا مسلہ بہت عظیم ہے۔
اس میں عقل کو خل نہیں۔ اس کاعلم شری نصوص سے بی ہوسکتا ہے۔ ایک قول کے مطابق تمام موشین کی ارواح ، شہید ہوں یا غیر شہید 'جنت میں ہیں۔ اگر کسی سے بڑا گناہ سرز دہوجائے جواس فعمت سے محروم کردی قواس کا مقام جنت میں نہیں رہتا ، قرآن کریم میں ہے:

فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمَعْرِينَ فَرُوحُ وَرِيْحَانَ وَ جَنْتُ نَعِيمِ

لیں اگر مرنے والامقرین سے ہے تو رحمت الی اور پھول ہیں اور تحت

والى جنت ہے۔ اور پھرووسرے مقام پرارشادہے:

يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ريك راضية مرضية فرضية فادعلى في عبادي وادعلى حميين

(ياره ۳۰۱، سوره الفجر، آيت ۲۲، ۳۰۱)

اے مطمئن جان! تو اپنے رب کی طرف رامنی خوشی لوث اور میرے بندوں میں شامل ہو اور میری جنت میں داخل ہو۔ بدن سے جدا ہونے کے بعد ارداح کی تین فتم خدانے بیان کی ہیں:

مقربین جوجنت میں ہیں۔

دوسرے وائیں بازووالے بیتاداب سے محفوظ ہیں۔

تنسرے جھٹلانے والے کمراه لوگ وہ جہنم میں داخل ہوں مے۔

ابن قيم كہتے بيل كدارواح اسينے مقامات كے لحاظ سے برزخ ميل مختف

مقامات پررئتی ہیں۔انبیاءعلیماالسلام کی ارواح ملاءاعلی میں علیین میں ہیں۔ شہداء فرقِ مراتب رکھتے ہیں۔ سبزرنگ کے جنتی پرندوں کی پوٹوں میں بعض شہداء

کی ارواح میں کیونکہ بعض شہداء جنت میں داخل ہونے سے روک دیئے جاتے

ہیں بیجہ قرض کے جیسا کہ عبداللہ بن بخش سے مروی ہے کہ ایک مخص نی کریم

مَا الْفَيْدُمُ كَا خدمت مِن آيا اور يوجِعا كما كرخدا كى راه من شهيد موجاوك توكيا اجرف

كا؟ جواب ملاجنت سوائے قرض كے كيونكه جرائيل (عليه السلام) نے بتايا كه

مقروض کو جنت میں جانے سے روک ویا جائے گا۔ بعض جنت کے دروازے بر

ہوں کے۔بعض وہ ارواح ہیں جن کوز مین میں قید کیا جاتا ہے۔ای طرح دوسرے

مقامات پر ہوتی ہیں لیکن مقامات جدا ہونے کے باوجود ایک فتم کا تعلق ایے جسم

سے رکھتی ہیں تا کہ عذاب واواب کو حاصل کر سکیں۔

ابن قيم كمطابق روح كالعلق جم سے يا في مكم كا ہے:

مال کے پیٹ میں ولادت کے بعد سونے کی حالت میں برزخ میں بہاں ا كي تتم كاتعلق ہے۔ قيامت كروز و تعلق المل ترين موكا \_اس لئے كه اس تعلق

کے بعد جم نہ و نیندکواور ندموت کواور ندفسادکو قبول کرسکتا ہے۔ پھر فرمایا کدروح بہت

مرايع حركت دكمتى ہے۔ايک بی لحدیث آسان سے ذین يرآ كراہے جسم سے متعلق

ہوجاتی ہے جیسے سونے والا کہ اس کی روح سونے میں ساتویں آسان پار کرے وش اللى كے نيج جده ريز موتى ہے اور پر محورى دير من والي آجاتى ہے۔

طاكم في ابن عبال سدروايت كى ب كه حضور ما الفياد الشريف فرما يتع تو ان كزويك حضرت اساء بنت عميس فالذي تحس حضور والأيم في احيا تك سلام كا جواب ديا اور فرمايا كهاساء! بيجعفر طيار بين \_ جبرائيل عليه السلام اور ميكائيل عليه السلام كي بمراه جارب بين- بم كوملام كيا اورمشركين كيماته جنك كاحال يتايا كه ميں نے فلال فلال ون مشركين كے ساتھ جنگ كى \_ميرےجم ميں تہتر نيز اور ملوارول كى چوليس أكيس جيندامير اكي باتھ ميس تعاروه باتھ كا توبائيل سے جمنڈا پکڑلیا۔وہ کٹ کیا تو خدانے ان کے عوض دوباز ودیئے تاکہ میں حضرت جرائیل اور حضرت میکائیل کے ساتھ پرواز کرسکوں اور جنت میں جہال جا ہول اُترسکول۔ جنت کے مجلول میں سے جوجا ہول کھاسکول حضور والنظم نے اس واقعہ کومنبر پرچر ہے کہ بیان فرمایا۔

وطبى في من من المنوس المنوس المنوس المومن طائوبيات ثابت ہوتی ہے کہمون کی روح بذات خود پر عربن جاتی ہے۔

ائن اجرش بادوام الشهداء عدد الله كطير عصر ـ كرنمداءك ارواح الله كيزوكيكم المرير يرعدون كي

ابن عباس والفي كى روايت مى ب تحول فى طير عضر مومين كى ارواح سبز برعدوں میں تھومتی ہیں۔ ابن عمر والمائية كاروايت على سب فسي صدور طيس بيسن ساروار مومنین سفید برندول مل محومتی ہیں۔

اوركعب بيان كرتے بي :ارواح الشهداء طير خضر -كدارواح شرداء

علیم ترندی کہتے ہیں کرتمام ارواح برزخ میں گھوتی ہیں اور دنیا کے حالات کامشاہدہ کرتی ہیں۔

نیز فرشنوں کے حالات کا بھی مشاہدہ کرتی ہیں۔ پھے روطیں عرش کے نے بیں کھے جنت میں پھرتی ہیں۔

بخاری نے حضرت براء داللہ سے روایت کی ہے کہرسول الله ماللیکم کے صاجزاد اعظرت ابراميم واللؤكاجب انقال مواتوآب نے فرمایا كدان كو جنت میں دودھ پلانے کیلئے ایک دایہ ملے کی حضرت ابراہیم جنت البقیع میں دفن موے مرجنت میں دودھ ہتے ہیں۔

صاحب انعماح كيتم بين كنعت والى روس مختف حالات ميس بين \_ مجد جنت میں برند ہیں کھ مبز برندوں کی پوٹوں میں مجھوش کے شیج قند بلوں من مجمسفيد يرعدول كى يوثول من اور يحديد يولول كى يوثول من اور يحدرون جنتى صورتوں والے اشخاص میں اینے اعمال صالح کی صورتوں میں ہیں۔ کھا اینے جسموں میں آئی جاتی رہتی ہیں مجھٹر دول کی روحوں سے ملاقات کرتی ہیں مجھ میکائیل علیدالسلام کی کفالت میں مجدابراجیم علیدالسلام کی کفالت میں اس سے تمام احادیث می تطبیق بوجاتی ہیں۔

عديث اسراه من "دلال "من بيتي في ايوسعيد ندري والفي سعردايت کی کد حضور ملائلیم نے فرمایا کہ پھر میں دوسرے آسان پر پہنچا تو حضرت کی اور حضرت عيلى عليم السلام سے ملاقات كى ان كے ہمراہ أمت كے جھلوك تھے۔ تنيرے پرحضرت يوسف عليه السلام سے ملاقات ہوكی ان كے مراه أمت كے مجملوك عقد چوتے يرحفرت ادريس عليدالسلام سے ملاقات ہوئی ان كے مراہ اُمت کے پچھلوگ ہے۔ یا نجویں پر حضرت ہارون علیدالسلام اور ان کی أمت كے چھلوگ تھے۔ چھٹے پرحضرت موی علیدالسلام اوران کی اُمت كے افراد تے۔ ساتویں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اُمت کے افراد ہے۔ پھر جھے ے کہا کیا کہ بیآب کا اور آپ کی اُمت کا مقام ہے۔ پھر آپ نے بیآ بت برحی: إِنَّ أُولَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَكِنِينَ اتَّبَعُوهُ وَهٰذَا النَّبِي وَالَّذِينَ امنوا ـ (ياره ١٠ يموره آل عران ، آيت ٢٨)

بے تک ایرامیم کے زائد سختی وہ لوگ ہیں جنیوں نے اس کی اتباع کی اور بدنی اور ایمان والے حضور مخافظام نے فرمایا کہ میری اُمت کے دو صے منے مجد کاغذی ما نندسفید کیڑے بہنے ہوئے کی یرمٹی کے کیڑے ہے۔اس سے ارواح كےمقامات كاوائح جوت ہےكہ برآسان برايك قوم ہے۔

این تم کہتے ہیں کانس کے جارادوار ہیں ہردوسرادور پہلے سے بوھ کر ہے۔مال کے پیٹ میں سے قیدو بند عم اور تاریکیوں کا زمانہ ہے۔دومرابید نیا کادور جس میں تقس یا جس سے تقس نے محبت کی اور خیر وشرکو حاصل کیا۔ تیسرا برزخ کا دور ہے۔ بیزیادہ وسے اور فراخ ہے۔اس کی تبت و نیاسے وی ہے جودنیا کو مال کے پیٹ سے ہے۔ چوتھا دور دارالقرار ہے۔اس کے بعد نہ کوئی دور ہے نہ دار۔ نفس کے احکام ہر دار کی نسبت بدلتے رہتے ہیں۔

ال سلسله میں اس مدیث سے دوشی ملتی ہے جوابی ابی الدنیا نے دوایت
کی ہے کہ مومن کا حال دنیا میں ایسا ہے جیسے جنین کا لیتنی پیٹ کے بیچے کا اپنی مال
کے پیٹ میں ہے۔ وہ اپنی مال کے پیٹ سے لکتا ہے تو روتا ہے کیکن جب روشی و یکتا ہے تو اتنا خوش ہوتا ہے کہ دنیا سے جانے پر داختی نہیں ہوتا اور جب دنیا سے آخرت کو پہنچتا ہے تو وہاں سے واپس آ تا نہیں چا ہتا جیسے بچرا پی مال کے پیٹ میں واپسی نہیں جا تا۔

# آدم بن اياس ني عام يو الله سي المراد الله وكلا تعسيل الله وكلا تعسين النيان فيلوا في سبيل الله

(ياره ۱۲۹ سوره آل عمران ، آيت ۱۲۹)

کی تغییر میں روایت کی ہے کہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں 'جنت کے میووں سے اس کو پھل دیئے جاتے ہیں۔ان کو جنت کی خوشبو کیں پنجتی ہیں۔حضرت ابن عباس سے مروی حدیث میں ہے: الشہداء علی نہر بارق بباب البعنة ۔ کرشہداء نہر بارق بباب البعنة ۔ کرشہداء نہر بارق کے کنادے پر ہوں گے اور بینہر جنت کے دروازے پر واقع ہے۔ ممکن ہے کہ بینمام شہداء کے بارے میں ہواور خاص شہداء عرش کے نیجے قد بلوں میں ہوں اور بینی ممکن ہے کہ شہداء سے مراد حقیقی شہید نہ ہو بلکہ وہ شہید ہوں جو حکما میں اور بینی ممکن ہے کہ شہداء سے مراد حقیقی شہید نہ ہو بلکہ وہ شہید ہوں جو حکما میں۔ مثل طاعون سے مرف والا پیٹ کی بیاری سے مرف والا ڈوب کر میں۔ مثل طاعون سے مرف والا پیٹ کی بیاری سے مرف والا ڈوب کر مرف والا جام مرف کی بیاری سے مرف والا والے مرف کروالا ایمام مرف کی سے مرف کروالا والے مرف کی دولا میں کے دولا حاوی سے مرف والا ایمام مرف کی سے مرف کروالا جام مرف کروالا ایمام مرف کروالا مرف کروں کروالا ایمام مرف کروالا مرف کروں کروالا مرف کروں کروالا ایمام مرف کروالا مرف کروں کروالا ایمام مرف کروالا مرف کروں کروالا ایمام مرف کروالا کی کروالا ایمام مرف کروالا کی کروالا کروالا کروالا کروالا کی کروالا کروالی کروالا کروالا کروالا کروالوں کروالا کروالا

اس کے ایمان کی صحت کی شہادت دی گئی ہے جیسے کہ حضرت ابو ہریرہ واللہ اسے مردی ہے۔ کہ حضرت ابو ہریرہ واللہ اسے مردی ہے کہ جرمومن صدیق اور شہید ہے جیسا کہ آبت الحدید میں ہے:

وَالَّذِينَ امْبُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِمِ اوْلَيْكَ هُمُ الصِّيدِيْقُونَ وَالشَّهَلَآءُ عِنْ رَبِهِمْ - (باره ١٤٤ ، سوره الحريد، آيت ١٩) حضرت ابوہریرہ داللوزنے نی کریم اللیکا سے دوایت کی ہے کہ آپ نے فر مایا میری أمت كمون صديق اور شهيدي \_اور حضور ماليكان بي آيت بحي برحي \_ معے بت ابن عباس ماللن نے کعب سے دریافت کیا کہ سین اور حبن کیا ہیں؟ انہوں نے کہا کے ملین ساتوی آسان پرہے اس میں موس کی ارواح ہیں۔ سجین ساتویں زمین پرشیطان کے رضار کے نیچے ہے۔ اس میں کافروں کی روس ہیں۔ ثابت ہوا کہ جنت ماتویں آسان کاویر ہے کرجہنم ماتویں دمین کے نیچے ہے۔ طرانی میں مفرت جابر را النو سے مروی ہے کہ مفرت فاطمہ ذاہانے نے حضورتی كريم ماليد است دريافت كيا كه جارى مال حفرت فديد دالي كس حال میں ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ وہ موہیوں اور ہیروں کے کمریس آسی فرعون کی ہوی

تاب القيور على ابن افي الدنيان عمرو بن سليمان سے روايت كى ہے كدايك يبودي جس كے ماس مسلمان كى امانت تقى مركيا۔ يبودى كالزكامسلمان تفا۔اے پتدنہ چلا کہ امانت کہاں رکمی ہے؟ اس نے شعیب جبائی کواطلاع دی۔ اس نے کہا کہ برہوت کے چشمے پر جا کرسپنجر کے دن اینے باپ سے پنہ کراؤ۔ چنانچەدە چىتمە برمهوت پر پېنچااور دونتين مرتبه باپ كويكارااوركها كەفلال كى امانت كہاں ہے؟ اندر سے جواب آيا كه دروازے كى چوكھٹ كے يتے ہے۔ اس كى امانت و مدواورتم جس دين پرجواس پرقائم رجو

ابن حزم بیان کرتے ہیں کہروس ای جگہوا ہیں جلی جا کیں گی جہاں یہ بدن كمتعلق مونے سے بہلے میں ۔ یعی مصرت ومعلیدالسلام كے داكيں طرف يابا نيس طرف \_ بيقرآن مين فرمان د بي

وَإِذْ أَخُذُ رَبُّكُ مِن بِنِي آدَمُ مِن طَهُورِهِمْ فَرِيتُهُمْ (ياره ٩ ، سوره الاعراف، آيت ١٢١)

سے استدلال ہوا اور یاد کروجب تمہارے رب نے بی آدم کی پیٹھوں سےان کی ذريت كونكالا \_ پيرفر مايا:

ولَقُلُ خَلَقْنا كُم ثُم صُورنا كُم (باره ٨، سوره الاعراف، آيت ١١) ترجمه: اورجم نے تم كو پيدا كيا پھرتمہاري صورت بنائي۔

معلوم موا كداللدتعالى نے تمام ارواح كو يك دم پيدا كيا۔اس كے حضور مالفيا نفرمايا كهروحول كالشكري جوآبس ميس ايك دوسر يكوجانتي بين وهلتي  عبدلیا تفاالو ہیت کا اور ان کو گواہ بنایا تھا 'حالا نکہ ان کو ابھی قالب جسمانی عطائبیں کیا گیا تھا۔ ان کو ایک دم پیدا کر دیا تھا اور وہ عاقل تھیں ۔ خدانے ان کو برزخ میں جگہ عطاکی اور اجسام سے جدا ہونے کے بعدوہ برزخ میں پھرلوٹا دی جا کیں گی۔ فی الحال روحیں عالم برزخ سے رفتہ رفتہ اجسام کی طرف آجاتی ہیں جو تولیدی مادہ سے وجود حاصل کرتی ہیں۔

معلوم یہ ہوا کہ جسم سے متعلق ہونے سے قبل بھی ارواح علم وعل رکھی ایس محراج بیل ۔ مرنے کے بعدان کو برزخ میں واپس کر دیا جاتا ہے جیسا کہ شب معراج حضور مالظیم ارواح کو عالم برزخ میں ملاحظہ فر مایا ۔ نیک بختوں کی رومیں حضرت آ دم علیہ السلام کے وائیں طرف 'بربختوں کی رومیں بائیں طرف اور بیہ مقام عالم عناصر سے وراء الورا تھا۔ مومن بلندی کی جانب 'کافر پستی کی جانب' مقام عالم عناصر سے وراء الورا تھا۔ مومن بلندی کی جانب' کافر پستی کی جانب' وونوں میں برابری نہتی ۔ اس پرائل علم نے اتفاق کیا۔ این جزم کے مطابق ای پر اسلام کے آئمہ کا ایماع ہے۔ وہ خدا کے فرمان کے عین مطابق ہے۔

فَأَصْحَابُ الْمَثْمَعَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَعَةِ وَأَصْحَابُ الْمَيْمَعَةِ وَأَصْحَابُ الْمَشْعَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْعَةِ وَأَصْحَابُ الْمَشْعَةِ وَالسَّابِعُونَ السَّابِعُونَ أَوْلَتِكَ الْمُعَرَّبُونَ فِي جَنْتِ النَّعِيْمِ أَصْحَابُ الْمُعَرَّبُونَ فِي جَنْتِ النَّعِيْمِ أَصْحَابُ الْمُعَرَّبُونَ فِي جَنْتِ النَّعِيْمِ أَصْحَابُ الْمُعَرَّبُونَ فِي جَنْتِ النَّعِيْمِ الْصَحَابُ الْمُعَرَّبُونَ فِي جَنْتِ النَّعِيْمِ السَّابِعُونَ السَّابِعُونَ السَّابِعُونَ أَوْلَتِكَ الْمُعَرَّبُونَ فِي جَنْتِ النَّعِيْمِ الْمُعَالِدُ الْمُعَرِّبُونَ فِي جَنْتِ النَّعِيْمِ اللَّالِمُ اللَّهُ الْمُعَرِّبُونَ فِي السَّابِعُونَ السَّابِعُونَ السَّابِعُونَ السَّابِعُونَ السَّابِعُونَ السَّابِعُونَ الْمُعَرِّبُونَ الْمُعَرِّبُونَ فِي السَّابِعُونَ السَّابِ الْمُعَرِّبُونَ السَّابِعُونَ السُلْمُ السَّابِعُونَ السَّابِعُونَ السَّابِعُونَ السَّابِعُونَ الْسَابِعُونَ السَّابِعُونَ السَّابِعُونَ السَّابِعُونَ السَّابِعُ الْمُعُونُ الْمُعُونَ السَّابِعُونَ السَّابِعُونَ السَّابِعُونَ السَّابِعُ الْمُعَلِّي الْمُعُلِي الْمُعُلِقُ الْمُعُونَ السَ

ے ٹابت ہوتا ہے کہ ارواح یہاں تھیری رہیں گی اور تعور ی تعوری اجسام کی طرف منظل ہوتی رہیں گی۔ یہاں تک کہ جب سب کی تعداد پوری ہوجائے گی تو قیامت قائم ہوجائے گی۔ یہاں تک کہ جب سب کی تعداد پوری ہوجائے گی تو قیامت قائم ہوجائے گی۔ اس ونت اللہ تعالی ان کودوبارہ اجسام کی طرف لوٹادے گا'ای کا نام حیاتِ ٹانیہ ہے۔

بعض حضرات کے مطابق ارواح اپنی اپنی قبروں کے کناروں پر ہوتی ہیں جس كوابن عبدالبرنے فتح قرار دیا۔ جس كى دليل ميں سوال قبرُ عذاب قبرُ جنت جہنم وغيره كاابل قبورير بيشي ببوتا \_قيور كى زيارت كالمستحب ببوتا \_اوران كوسلام كرنا اور حاضروعاقل كى طرح ان كوخطاب كرنا يمرابن فيم بيان كرت بي كدبيركتاب و سنت کے خلاف ہے۔روح قبر میں ہے یا اس کے قریب ہے کیونکہ قیام کاہ کا پیش كياجانااس پردلالت بيس كرتا \_بياس وقت بي ممكن ہے جب روح كوايك خاص فتم كاتعلق بدن سے بوجائے۔ كيونكه بير بوسكائے كدروح رفيق اعلى ميں بونے کے باد جود بدن سے اس کا تعلق ہو۔ مثلاً جب مسلمان سلام کرتے ہیں تو صاحب قبراس سلام كاجواب ديتا ب حالاتكه وه اينه مقام رفيق اعلى ميس رمتي ب\_جي حضورتی كريم الطيخ في خضرت جرائيل عليه السلام كواس طرح و يكها كهان كے چھ سور منظ جن مل دوباز ووک نے افق کو باث دیا تھا کھروہ آپ کے استے قریب آ محنة كداسيخ مخفف حضور كمحفنول يرركد دسية ادرأسية باتعد حضوركي رانول براور حدیث پاک میں ہے کہ حضور مخافظ الم نے فرمایا کہ جب میں نے نظراُ تھائی تو دیکھا کہ چبریل آسان وز بین کے درمیان کوٹر ہے ہیں ہاور کہ دیے جی 44 B

## يا محمد انت رسول الله وانا جيريل

اے محد! آپ الله کےرسول بیں اور میں جریل ہوں۔

جب میں نگاہ اٹھا تا بس طرف نگاہ ہوتی جریل نظراتے اور بھی تاویل خدا تعالی ك أسان دُنيا يرنزول كى ہے كيونكه خدا تعالى حركت اور انقال سے ياك ہے۔جو لوگ خدا غائب کو دنیا حاضر پر قیاس کرتے ہیں وہلطی پر ہیں روح کو بھی جسم کی طرح بجھتے ہیں کداکروہ ایک جکہ ہوتی تو دوسری جکہ سے عائب ہوتی ہوگی ہے جی غلط ہے۔ کیونکہ دنیاعالم برزخ کے مقابل ایسے ہیںے مال کا پید دنیا کے سامنے ہے کہ کوئی نبیت بی بیل۔شب معراج حضور کا ایکے نے حضرت موی علیدالسلام کوتبر ين ديكها كه نماز پره درب بين مجران كو چيخ آسان پر ديكها بيت المقدس بي ويكها-ان كى روح جسم مثالي من قبركا عدمتى كجسم يدخاص اتصال بكروه تمازي يرهين سلام كاجواب مجى ديرانياه كاقبر من زنده موتا تمازيز هناتابت موا حضور ني كريم مالفيام كامقام بيب كدروفية اقدس ميس بحى سلام سنت بي اور جواب دیتے بی اوراس کےعلاوہ مومن جہال کہیں بھی ہوحضور مان کیا سے صلوق وسلام كاجواب دية بي كيونكه حضور فالفيومسنة بي اوراس كو بيجانة بي اوريحضو رکے خصاتص میں ہے۔

 وراس کا شوق تیری طرف ہے رات جر تیرابندہ بیدار دہتا ہے اور دن جربے چین ہے۔
ہے اس کی آنتیں جل رہی جیں۔ آنسو بہدرہے جین تیرے دیدار کا مشاق ہے۔
تیرے سوااس کو پچھراحت نہیں تیرے علاوہ کوئی امید نہیں۔ پھراس نے سرآسان کی جانب اُٹھایا اور چیخ مار کررونے لگا۔ پس اس کے قریب جواد یکھاوہ مرچکا تھا۔
میں ابھی اس کی تکر انی کررہا تھا کہ چندلوگ آئے اس کوشسل دیا کفن دیا نماز جنازہ پڑھی اور دفن کردیا اور وہ لوگ پھر آسان کی طرف چلے گئے۔

المروح كيا بالسلطين بيان:

ابن افی حاتم نے عکرمہ و کھالتہ سے روایت کی ہے کہ حضرت ابن عباس کا اللہ سے روایت کی ہے کہ حضرت ابن عباس کا اللہ سے روح کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ روح میرے رب کی عقیقت کوئیس پاسکتے ، تم وہی کہوجو خدا نے کہا اور اس کے عالم امر سے ہے۔ تم اس کی حقیقت کوئیس پاسکتے ، تم وہی کہوجو خدا نے کہا اور اس کے نبی نے سکھایا۔

ويَسْنَكُونَكَ عَنِ الرَّوْحِ قُلِ الرَّوْحِ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أَوْتِيتُمْ مِنَ الْمُورِ وَمِنْ أَمْرِ رَبِي وَمَا أَوْتِيتُمْ مِنَ الْمُورِ وَمُنَ الرَّامُ مِنْ أَمْرِ مَنِي وَمَا أَوْتِيتُمْ مِنَ الْمُورِ وَمُنَ الرَّامُ أَيْتَ ٨٥) الْعِلْمِ إِلَّا وَهُ المُورِونَ فَي الرَّامُ الْمُلَامُ الْمُعَلِّمُ وَمُنَامُ وَمُنَا الْمُؤْمِنِ وَمُنَا أَمْرِ مَنِي وَمُنَا أَوْتِيتُمْ مِنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَالمُواللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالمُولِقُولُ اللّهُ وَالمُولِقُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَالمُولِقُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَالمُولِمُ اللّهُ وَالمُولِمُ اللّهُ وَاللّهُ وَالمُولِمُ اللّهُ وَالمُولِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَالمُولِمُ اللّهُ وَالمُلّمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّ

عفرت جنید بغدادی میند فرماتے بیں کدروح کاعلم خدا کے ساتھ ہے اس نے بیا بی محلوق کونیس دیا۔

الا من ادتنظی مِن رسول (باره۲۹، سوره الجن، آیت ۲۷) اس کئے اس میں بحث نہ کرنی جاہیئے۔البتہ بیموجود ہے اور ابن عباس مانچہا اور

اكثرصلف صالحين سے يهى منقول ہے۔

و ایت کی کہ العظمہ "میں ابوالینے نے وہب بن مدیہ سے روایت کی کہ انسان کانفس بھی چو یا تیوں کی طرح پیدا کیا گیا ہے۔ وہ خواہشیں رکھتا ہے انسانوں کو برائی کی طرف بلاتا ہے اوراس کی قیام گاہ پیٹ ہے۔

انسان کی فضیلت اس کی روح سے ہے جس کاممکن دماغ ہے۔انسان اس سے زندہ رہتا ہے۔ یمی انسان کو بھلائی کی دعوت دیتا ہے۔ پھر وہب نے اسين ہاتھ يرناك كى جوا نكالى كہا كەدىكھويە شندى ہے كيونكەروح سے ہے۔ پھر مندسے ہوا خارج کی اور کہا کہ بیگرم ہے کیونکہ تس سے ہے۔اس کی مثال میاں بیوی کی ک ہے کہ جب روح بھاگ کرنفس کے پاس آئی ہے توانسان آرام یا تا ہے اورسوجاتا ہے جب جا گتا ہے توروح ائی جگہ آجاتی ہے۔اس کی توقیع بہے کہ جب تم موكر جامعتے ہوتو محسول كرتے ہوكدكوئى چيز تميار مدم ميں حركت كرربى ہے۔دل کی مثال بادشاہ کی می ہے اور اعضاء خادم ہیں۔ جب نفس برائی کا حکم دیتا ہے تو اعضاء متحرک ہوتے ہیں مگرروح روکتی ہے اور نیر کی دعوت دیتی ہے۔ اکثر ول مومن ہوتا ہے تو روح کی اطاعت کرتا ہے اور اگر کافر ہوتا ہے تو تفس کی اطاعت كرتاب ورروح كى مخالفت كرتاب \_

" "طبقات " میں ابن سعد نے وہب بن مدہہ سے روایت کی کہ خدائے ابن آ دم کومٹی اور پانی سے پیدا کیا 'پراس میں نفس پیدا کیا جس کے سبب کھڑا ہوتا کے بیٹھتا ہے ' سنتا ہے و یکھتا ہے جا تتا ہے اور جن چیزوں سے چو پائے بیچے ہیں ان سے یہ بی بیتا ہے۔ پھراللہ نے روح کو پیدا کیا جس کے سبب اس نے جق و اللہ اللہ نے روح کو پیدا کیا جس کے سبب اس نے جق و اللہ کی مہمان کی کی مہمان کی مہمان کی مہمان کی مہمان کی مہمان کی کی کی مہمان کی کی کی کی کی

كامول كےاشجام كومعلوم كيا۔

ابل سنت کا اجماع ہے کہروح حاوث ہے اور مخلوق ہے۔اس میں کسی کو اختلاف تبیں سوائے زندلی کے۔

این اسحاق بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن ابی جعفر نے فرمایا کہ میت کو جب تخت يركر طلة بي تواس كى روح ايك فرشته كے ہاتھ ميں موتى ہے جواس کے ہمراہ چاتا ہے۔ نماز کیلئے جب میت کور کھتے ہیں تو وہ زُک جاتا ہے۔ جب دُن كيلئے كے كرچلتے ہيں وہ بھى ساتھ چلتا ہے۔ جب ميت كوقبر ميں ركھ ديا جاتا ہے تو الله اس كى روح كوواليس كرويتا بي تاكه فريضة سوال وجواب كريس - جب سوال كرنے والے فرشتے پھرتے ہیں تو ايک فرشتہ کو تھم ہوتا ہے كہ وہ اس كے نفس كو نكال لے اور جہاں اللہ تھم وے پہنچا دے۔ بیفرشنہ ملک الموت کے مددگاروں ہے ہوتا ہے۔ شخ الدین بن سلام کہتے ہیں کہ ہرانسان میں دوروطیں ہیں۔ ایک روح يقطه ہے وہ روح نکل جائے تو انسان سوجاتا ہے جب جسم میں ہوتو انسان بيدار موتا ہے۔انسان سوتا ہے تو خواب ديكما ہے۔دومرى روح حيات ہے جب جسم میں ہوتو انسان عاد تأزندہ ہوتا ہے اور جب اسے نکال دیا جائے تو عاد تا وہ مر جاتا ہے۔ جب وہ روح لوٹ آئے جم زندہ ہوتا ہے۔ بیدونوں روطیں انسان کے باطن ميں ميں جن كا ممكانا خدائى جانا ہے۔

مردی ہے کہ پتلا انسانی سخ روح سے جالیس سال قبل تک تھبرارہا۔ حضرت ابن مسعود واللفظ سے روایت ہے کہ تمہاری پیدائش اس طرح سے ہے کہ تم الد وي ال معرف الأعمام الد وي الما

پھرچالیس روزمضغہ بنار ہا۔ پھر فرشتے نے آکرروح پھوئی۔ لفخ روح اورخلق روح دوالگ الگ چیزیں ہیں۔ فرق رہے کہ روح طویل عرصے سے مخلوق ہے۔ روح بدن کے فنا کے بعد بھی ہاتی رہتی ہے دلیل میں

کُلُّ نَفْسِ ذَائِعَةُ الْمَوْتِ (باره ۱۳ سوره آل عران ، آیت نمبر ۱۸۵) ہے کہ ہرنفس موت کا ذا نقہ بھے والا ہے۔ ظاہر کہ جو بھے والا ہے جاسی جانے والی چیز کے بعد باقی رہتا ہے۔

کُلُ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ (باره ٢٤، سوره الرحمٰن، آيت ٢٩) كے مطابق قيامت كے دن ہر چيز فنا ہوجائے كئ اور چر لونادى جائے كئ جو بحى زيين پر بے فنا ہوگا۔ ذا كفتہ موت جسم سے روح كاجدا ہونا ہے كر معدوم نيس۔

روح اگر چہ ایک ہی جنس ہے تاہم اپنے اوصاف کے لحاظ سے مختلف ہے۔ ہرشم کی روح اپنی ہم شکل سے مجبت کرتی ہے اور مخالف سے نفرت۔ ابن عسا کرنے تاریخ بیں اپنی سندسے ہرم ابن سنان سے روایت کی ہے ہیں کہ حضرت اولیں قرنی میشالا کے پاس میرا جانے کا اتفاق ہوا۔ اس سے پہلے میری اور ان کی بھی ملاقات نہ ہوئی تھی۔ جب سلام کہا تو فوراً وعلیم السلام یا ہرم ابن سنان کی بھی ملاقات نہ ہوئی تھی۔ جب سلام کہا تو فوراً وعلیم السلام یا ہرم ابن سنان کہا۔ پوچھا کہ میرا اور میرے باپ کا نام کیوکر معلوم ہوا تو بتایا کہ جب تم نے گفتگو کی میری روح کو شاخت کر لیا کیونکہ جسوں کے نفس کی طرح کی میری روح نے تہاری روح کو شاخت کر لیا کیونکہ جسوں کے نفس کی طرح روحوں کا نفس بھی ہوتا ہے اور مومن کی روحیں ایک دوسرے کو پیچا نتی ہیں اور اللہ کی روحی کی وجہ سے بلاد کھے ایک دوسرے سے مجبت رکھتی ہیں۔

عدیث میں ہے کہ جب اسرافیل روحوں کو یکاریں کے تو مومن کی رومیں بجر كدارنوركي ما نندا تيس كي اور كافرول كي ارواح اند ميري ما نند بجرسب كوجمع كرك صور من رهيل مي كالمرصور يحوتكيل مي توالندفر مائع كالجصابي عزت اور جلال کی قتم ہے ہرروح اینے جسم کی طرف واپس لوٹ جائے کی تو روعیں شہد کی محمیوں کی مانندز مین وآسان کویز کردیں کی اور ہرروح اینے جسم کی جانب طلے کی جسم میں اس طرح داخل ہوگی جیسے جسم میں زہر سرایت کرتا ہے تو حضور علیہ السلام نے اسیے ارشاد میں روحوں کوشکل وصورت میں شہد کی تھیوں سے تشبیہ ہیں دی بلکہ من نکل کرمنتشر ہونے میں شہد کی محصول سے تشبید دی ہے۔ بدیالکل ایسا ہے جیسے حق تعالی نے فرمایا کہ وہ قبروں سے منتشر میڈیوں کی مانندا کمیں گی۔اس حدیث میں میجی بیان ہے کہ مونین کی روعیل جابیہ سے اور کافروں کی برجوت ے آئیں گی۔وہ اپنے جسموں کواس طرح بہائی ہیں جس طرح تم اپن سوار یول کو بلکداس سے بھی زائد مومنوں کی رومیں سفید ہوں گی اور کفار کی سیاہ ہوں گی۔ ابن مندہ نے عمروبن منبہ سے مرفوعاً روایت کی ہے کے حضور نبی کریم مالانیکا نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے اسے بندوں کی روحوں کو بندوں سے دو برار سال بہلے پیدا کیا تو جنہوں نے ایک دوسرے کو پہلانا وہ مل کئیں اور جنہوں نے نہ پہلانا وہ مخلف ہوئیں۔ پھرزریت آدم کوان کی پشت سے نکالا کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم کو پدافر مایا توان کی پشت بر ہاتھ پھیراتو قیامت تک پدا ہونے والی ذریت آپ کی پینے سے نکل آئی۔ حاکم نے حضرت ابو ہر رو داللؤ سے روایت کیا ہے۔ اور حاکم نے

## وَإِذْ أَخُذُ رَبُّكُ مِنْ بَيْتِي آدَمُ مِنْ طَهُورِهِمْ

(ياره ٩ بهوره الاعراف، آيت ١٤١)

كى تفيير ميں لكھا ہے كہ اللہ تعالى نے ان سب كى ارواح كو نكالا ان كوصورت اور قوت كو يا كا ان كوصورت اور قوت كويا كى دانہوں نے گفتگو كى اور اللہ تعالى سے معاہدہ كرليا۔ برز خ ميں عالم مثالى كابيان:

احاد بث نبوبیا سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایسا عالم موجود ہے جس کی ترکیب عناصر ہے ہیں۔اس میں ہرا یک جسمانی چیز کی صفت میں وہ چیزیں جومعنوی ہیں صورت پکڑتی ہیں۔اور بل اس کے کہ بیچیزیں زمین پر ظاہر ہوں اس عالم میں پہلے موجود ہوتی ہیں اور موجود ہونے سے پہلے ہو بہوائیں معانی کے اندازہ کی ہوتی ہیں۔اکٹر ایسی چیزیں جن کاعام نظر میں کسی قتم کا کوئی جسم نہیں ہوتا 'وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ تفکل ہوتی ہیں۔ وہ نازل ہوتی ہیں مرعوام کونظر نہیں آتیں۔جیبا کہ حضور ٹی کریم ملائی کے فرمایا کہ قیامت کے روزتمام اعمال حاضر ہوں گئے۔ بہلے نماز حاضر ہوگی پھر صدقہ حاضر ہوگا پھر دوز واس طرح ہر نیک کام اور برا کام مخلوق ہوکرلوگوں کے سامنے آئے گا۔ خدا قیامت کے روز دنول کوائی ای صورت میں پیدا کرے گا۔ جمعہ کے دن کی صورت فکفته اور بردی تا بناک ہوگی مکر دنیا ایک بردھیا کی صورت میں آئے گی جس کے بال بھرے ہوئے ' ایکھیں نیکگوں اور منہ پھیلا ہوا۔سوز ہ بقرہ اورسورہ آل عمران دوابروں

کی صورت میں یا صف بستہ پرندوں کی جماعت میں آئیں کی اور ان کو پڑھنے والول كى شفاعت كريس كى بس طرح كدرتم كوپيدا كيا توخدائے تعالى نے فرمايا كه بياس محض كامقام ب جوطع تعلق سے خداكى پناه ميں آو ہے۔

خداکے نی مالٹی اے فرمایا: کیاتم وہ چیزیں و یکھتے ہوجس کو میں دیکھتا

موں کہ تمہارے مکانوں کی پشتوں پرفتنوں کی بوجھاڑ ہے۔

المعراج حضورني كريم مالفية مكوحيارنهرين نظرة تيس جبيها كه حديث یاک میں ہے۔ دواندر کی جانب اور دوظا ہرتھیں اور حضرت جریل نے خداکے فرمان کےمطابق جوفر مایا کہ دواندر کی جنت میں ہیں اور دوظا ہر کی نیل اور فرات ہیں۔ نماز کسوف کی حدیث میں نبی کریم ملائی اے فرمایا کہ میرے اور قبلہ کی د بوار کے درمیان میں مجھے جنت اور دوزخ کو دکھایا گیا۔ آپ نے جنت کے ايك خوشة وڑنے كو ہاتھ پھيلايا پھرآپ چھے ہٹ گئے۔

حضور مل الفياني في منت من ايك زانية ورت كود يكما جس نے كتے كوياتي بلایا تھا۔ مردوز خ میں حاجیوں کے مال چرانے والوں کود یکھا۔حضور ملافید م اس عورت کود میلها جس نے بلی با ندھ رکھی تھی بہاں تک کہوہ مرکی۔

عضور مل المين فرمايا كرموت كومين فرهايا كرموت كومين الاياجائے گا اور جنت اوردوزخ کے مابین اس کوذئ کرایا جائےگا۔

عفرت جرائيل عليه السلام حضور مل الميني كما منه حاضر جواكرتے تھے۔



آپان کود کیھتے ان سے گفتگوکرتے کیکن وہ اور لوگوں کونظرنداتے تھے ، مرصی بہ کرام کا ایمان تھا کہ جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور وی کا نزول ہوتا ہے۔

😝 قریب المرگ کے پاس فرشتے آتے ہیں وہ ان کودیکمتا ہے۔موس كيلي خدا كاسلام لات بين جنت كاكفن ياس موتا هد خوشبوساته موتى ہے۔ مرکافر کے سامنے فرشنے ڈراؤنی شکل میں آتے ہیں کہ دیکھ کرئی اس پر عذاب کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے اور قبر کے اندر جب وہ پہنچا ہے عذاب کے فرشتے ہتھوڑے مارتے ہیں اور وہ چیخاہے جس کوسب چیزیں منی ہیں جو مشرق اورمغرب میں ہیں۔اس کی قبر میں تین قتم کے سانپ مقرر ہیں جو قیامت تک اس کونو پیتے ہیں کا منے ہیں۔ قبرستر کز درستر کز مجیل کرا کی چٹ جاتی ہے کہ قبروالے کی پہلیاں الگ ہوجاتی ہیں۔ تکیرین قبروالے کے پاس آ كرسوال كرت بين \_ كافركبتا ب بإئ افسوس مين بين جانتا \_ قبر كاندر قبر والے کے اعمال صورت پڑتے ہیں۔ کافر کے اعمال سیاہ مثل میں مرموس كاعمال سفيداورخوبصورت شكل ميس-اس كسامنة فأب دويق شكل ميس ہوتا ہے وہ بیشے کرآ تکھیں ملتا ہوا کہتا ہے کہ میں نماز پڑھاون۔

یادر کلیل بیرسب امورموجود ہیں۔ کافرکوسانپ کاٹے ہیں لیکن عوام کو نظر نہیں آتے کہ ان کی آئی تعییں ملکوتی امور کے مطالعہ کے قابل نہیں ہوتیں۔ جو نظر نہیں آتے کہ ان کی آئی تعییں ملکوتی امور کے مطالعہ کے قابل نہیں ہوتیں۔ جو امور آخرت کے متعلق ہیں وہ سب عالم ملکوت ہیں۔ صحابہ کرام کو حضرت جرائیل

علیدالسلام کے آنے کا یعین تھا کہ وہ حضور ماللیکم کے یاس آتے ہیں۔حضور ماللیکم ان کود مکھتے ہیں ہم کلام ہوتے ہیں مرانہوں نے خود جرائیل علیہ السلام کوآئھے سيخيل ديكها تقاميس كااس پرايمان نه دوكه عالم ملكوت ہے وہ ايما ندار نبيل\_ اس سے پہلے وہ فرشتوں اور وحی پرایمان درست کرے۔ جب اس پر يقين قائم موكيا كه حضور فأهيكم ان چيزول كود يكهت بين جس كواً مت نه د مكير سكي تو پھر قریب المرگ انسان کیلئے اور اس کے بعد مردے کیلئے عذاب قبر میں کافرکو عذاب سانپ بچھو کا کاٹنا 'مجھی عین ایمان ہے۔ وہ سانپ ہماری دنیا کے سانپوں کی جنس سے تبین ان کی اور ہی جنس ہے جوایک دوسری فتم کی حس کی قوت سےمعلوم ہوتے ہیں۔

جس طرح سونے والاخواب میں دیکھتاہے کہاس کوسانی کا ث رہے بیں اور وہ اس سے تکلیف اُٹھا تا ہے بھی وہ چلا اُٹھتا ہے اس کی پیشانی پر پیدآ جاتا ہے کی ای جکہ سے اُحمالا ہے۔ان سب امورکووہ اپنے دل سے معلوم كرتاب كه بيدارا دى كى طرح اذيت أشاتاب وه أنكه ساموركود يكتاب مر بظاہروہ حیب جاب ہوتا ہے۔اس کے آس یاس ندسانب ہوتے ہیں نہ بچھومر اس کے حق میں اس وفت سمانپ اور بچھو ہوتے ہیں اور اس کو تکلیف ہوا کرتی ہے مردوس سے کے تن میں موجود بیں ہوتے۔

جب کاٹنے کا اثر مکلیف ہے تو برابر ہے کہ سانب خیالی ہویا نظر کے سامنے۔ تمریا در تھیں کہ سانپ خود تکلیف نہیں دیتا بلکہ اس کے زہر کی تکلیف ہوتی ہے۔ اگر بغیر زہر کے بھی ایبا ہی اثر پیدا ہو جائے تو یقیناً اس کی تکلیف بہت زیادہ ہوگئ جس کا اندازہ صرف ای طرح سے ہوگا کہ اس کوا یہے سبب کی طرف منسوب کیا جائے جس سے عادۃ ایسے اثر پیدا ہوا کرتے ہیں۔ لہذا جوشبہ کرے کہ ہم مدت تک قبر میں کا فرکو پڑاد کھتے ہیں' اس کا خیال رکھتے ہیں' لیکن الیے امور میں سے کوئی بات بھی نہیں د کھتے' وہ خودا کیان سے بحروم ہیں کہ وہ نہ نی کے ارشادات پر ایمان رکھتے ہیں' نہ آیات قر آن کریم پر ان کا ایمان ہے' جس میں ارشادات پر ایمان رکھتے ہیں' نہ آیات قر آن کریم پر ان کا ایمان ہے' جس میں ارشاد ہے:

وَلُوْ تَرَى إِذْ يَتُو فَى الْإِينَ كَفُرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضُرِبُونَ وَجُوهُهُمْ وَأَدْبَارُهُمْ وَدُوقُوا عَنَابَ الْحَرِيقِ وَجُوهُهُمْ وَأَدْبَارُهُمْ وَدُوقُوا عَنَابَ الْحَرِيقِ

کاش تو دیکھے جب فرشتے کا فرکی جان نکا گئے ہیں تو وہ اس میں کا فر کے منہ پراوراس کی پیٹے پریٹی دہر پر مارتے ہیں گرزوں سے جوجلتی ہوتی ہیں تا کہ مار کے علاوہ جلنے کا عذاب بھی چکھیں۔ بیکفار کے نزع کے وقت اور قبر میں عذاب کا حال ہے۔ گویا ایسے عالم کا ذکر ہے جس کے مطالعہ کے بعد عبرت پکڑنے کی ضرورت ہے اگر چہ ہم اس عالم کے ویکھنے کے الل نہیں نداس کے تابل ہیں نداس کے تابل ہیں نداس کے تابل ہیں کوفدا کے رسول نے دیکھا اور بیان کیا اور ہم اس پرائیان لاتے ہیں۔

امام غزالی کے نزدیک عذاب قبرای خلامری معنی پرورست ہے۔اس میں مخفی روز میں جواریاب بصیرت کے نزدیک کھلی یا تیس میں اوران سے انکار كرباحقيقت كوجعظا ناب مكران برايمان لانادني درجه ايمان ب

حضورنی کریم ملافیز کم کامیمقام ہے کہ حضور ملافیز کم نے فرمایا کہ میں نے شب کو اٹھ کروضو کیا عماز پڑھی جنتی مقدر میں تھی عماز پڑھتے ہوئے حضور کو خواب آھيا۔ ديکھا کہ ميں نے خدائے تعالیٰ کوايک نہايت عمره صورت ميں جلوه كريايا -خدان فرمايا: اے محمد إلى نے كہا: ليك ميرے يرورد كار - يوچھاك ملاءاعلی کس بات پر جھکڑتے ہیں اوران میں کیا نزاع ہے۔حضور ملاقلیم نے فرمایا كه جھے علم نہيں۔اس طرح بيتين بار فرمايا۔اس كے بعد ميں نے ديكھا كه خدا نے اپناہاتھ میرے شانوں کے نے میں رکھا حی کہاس کا اثر میں نے اپنے سینہ مل دولیتانوں کے بیج میں پایا۔اس وقت سب چیزیں جھے پر ظاہر ہو کئیں اور ميں نے سوالات كا جواب بھى ياليا۔خدانے فرمايا: اے محد! ميں نے كہا: لبيك میرے پروردگار۔فرمایا ملاءاعلی میں کس بات پرنزاع ہے؟

میں نے کہا کفارات پر بوجھا کہ کفارات کیا ہیں؟ میں نے عرض کیا ' نماز کے شوق میں پیادہ مسجد کو جانا چلنا' نماز وں کے بعد مسجدوں میں بیٹھے رہنا' نا گوار حالت میں وضو کرنا۔ مجرسوال ہوا کہ اور کس چیز میں؟ میں نے عرض کیا ' درجات میں۔فرمایا درجات کیا ہیں؟عرض کیا کہ کھانا کھلانا 'نرم کلام کرنا 'شب کو نمازادا كرنا جب سب سور ب بين حضور ني كريم مالينيم في في ماياكه جب تك تم میں سے کوئی اس جکہ پر رہتا ہے جہال نماز پڑھی ہے فرشتے تم پراس وفت تک

برابرتم پر درود بیجیج رہتے ہیں اور عرض کرتے رہیے ہیں یا اللہ! اس پر رحمت کر' اس کی مغفرت کر'اس کی تو بہ قبول کر۔

حضور نی کریم کافی کا کے فرمایا کہ جب خدااپ کی بندے کو دوست رکھتا ہوں۔
رکھتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو بلا کر فرما تا ہے کہ پس فلاں کو دوست رکھتا ہوں۔
تم بھی اس کو دوست رکھو۔ تب حضرت جبرائیل علیہ السلام اس کو دوست رکھنے
گئتے ہیں۔ آسان پر ندا کرتے ہیں کہ خدا فلاں کو دوست رکھتا ہے تم بھی اس سے محبت کرنے گئتے ہیں۔ اس کے بعد محبت رکھو۔ تب سب آسان والے اس سے محبت کرنے گئتے ہیں۔ اس کے بعد وہ ذبین پر بھی مقبول ہو جا تا ہے۔ ایسے تی کی بندے کو پڑا جا نتا ہے تو جبرائیل کو بالم فرما تا ہے کہ بیس فلاں فض کو پڑا جا نتا ہوں ٹم بھی اس کو برا جا نو۔ جبرائیل اس کو برا جانے گئتے ہیں۔ آسانوں پر ندا ہوتی ہے تو سب اس کو برا جانے گئتے ہیں۔ آسانوں پر ندا ہوتی ہے تو سب اس کو برا جانے گئتے ہیں۔ آسانوں پر ندا ہوتی ہے تو سب اس کو برا جانے گئتے ہیں۔ آسانوں پر ندا ہوتی ہے تو سب اس کو برا جانے گئتے ہیں۔ آسانوں پر ندا ہوتی ہے تو سب اس کو برا جانے گئتے ہیں۔ آسانوں پر ندا ہوتی ہے تو سب اس کو برا جانے گئتے ہیں۔ آسانوں پر ندا ہوتی ہے تو سب اس کو برا جانے گئتے ہیں۔ آسانوں پر ندا ہوتی ہے تو سب اس کو برا جانے گئتے ہیں۔ آسانوں پر ندا ہوتی ہے تو سب اس کو برا جانے گئتے ہیں۔ آسانوں پر ندا ہوتی ہے تو سب اس کو برا جانے گئتے ہیں۔ آسانوں پر ندا ہوتی ہے تو سب اس کو برا جانے گئتے ہیں۔ آسانوں پر ندا ہوتی ہے تو سب اس کو برا جانے گئتے ہیں۔ آسانوں پر ندا ہوتی ہے تو سب اس کو برا جانے گئتے ہیں۔ آسانوں پر ندا ہوتی ہے تو سب اس کو برا جانے گئتے ہیں۔ آسانوں پر ندا ہوتی ہوتی ہے۔

حضور من الله الله على منداك بندول من سے بزرگ فرشتے بھى جي مخصر بيا ، جومقرب بارگاہ الله على ميں۔ جوش اپنے نفس كى اصلاح كرتا ہے اور لوگول كى اصلاح ميں كوشش كرتا ہے فرشتے اس كيلئے دعا فرماتے بيں جس كار سے ان لوگول برحتيں نازل ہوتی بين مرجوفساد ميں كوشش كرتا ہے اس برفرشتے لعنت كرتے بيں بلكد دنیا و آخرت ميں اس كى برائى كى اس كومز المتی ہے۔

عضور النفی اللہ علی نے جعفر ابن ابی طالب کود یکھا کہ فرشتوں کے ساتھ مل کر فرشتوں کے ساتھ مل کر فرشتوں کی صورت میں مع دو پروں کے جنت میں اُڑتے پھرتے

ہیں۔ وہیں پر مُلا واعلیٰ ہیں احکام اللی کا نزول بھی ہوتا ہے کیونکہ آدمیوں سے بھی بعض روحیں بہت بزرگ ہیں فرشتوں میں شامل ہوجاتے ہیں۔ انہیں میں مل جاتے ہیں اور خدا کے ارشاد اے مطمئن روح تو اپنے پروردگار کی طرف خوشی سے آاور میرے بندوں میں شامل ہو کر جنت میں آجا۔

حضور نی کریم مانظیم این کریم مانظیم این کرونی روز ایمانہیں جس میں بندے مبح کرتے ہیں مگر رید کر دو فرائی کہتا ہے کرتے ہیں ان میں ایک کہتا ہے کہمولائی اور فیاض کوعوض جلد عطا کرنا مگر کنجوس کا اجر کھووینا۔

========





عالم برزخ کے حالات جوانیان سے وابستہ ہیں ان کابیان

بسم التدالرحن الرحيم

آ قائے نامدار مدنی تاجدار کے علم غیب اور حضور نبی کریم مالطی کے مقام کے مقام حاضر و ناظر اور جملہ کمالات جو حضور مالطی کے عطابی عطابی خدا کے فرمان کے مطابق ہیں اور مطالعہ قرآن کریم سے اس کی وضاحت پیش فدمت ہے۔

سوره فتح پاره۲۱ آیت ۸ \_ ۹ ش ارشاد ہے:

إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَاهِدًا وَ مُبَشِّرًا وَ نَذِيدًا لِتُومِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ رورسوده و وسوده رورسوده ودر ودر الله والسولة وتعزِروه و توقِروه وتسبحوه بكرة واصِيلاً

ترجمہ: بےشکہ ہم نے تہہیں بھیجا ہے کہ قیامت میں سب پرموقع کے حاضروناظر گواہ برا کرخوشخبری اور ڈرسنانے والاتا کہا ہے لوگو! تم اللہ اوراس کے دسول پرایمان لاؤاوراس رسول اللہ کے تعظیم کرؤ عزت وتو قیر کرواور سے وشام اللہ کی یا کی بیان کرو۔

ان آیات میں اللہ تعالی نے اپنے محبوب حضرت محمصطفے سالھی کے شاہد میں کی شان شاہد میں اللہ تعالی کر کے حضور نبی کریم سالھی کی ہم اور ندیر بیان کر کے حضور نبی کریم سالھی کی ہم اور ندیر بیان کر کے حضور نبی کریم سالھی کی تعظیم و تکریم اور نو قیر کا حکم دیا ہے اور اس کے بعد صبح و شام عبادت کرنے کا۔

حضور ملافية كمي شان شابد كابيان تفسير تعيى مين اس طرح ب كه حضور

ملاقية مناهية مناسب كائنات عالم كمشابره كرن والي عاضروناظر موكر کواہ ہیں۔ گواہ کوشاہراس کئے کہتے ہیں کہموقع برحاضر ہوکر واردات کا مشابده كرنے والا بوتا ہے اور حضور ملائليكم كامقام اس سے برده كر ہے كه حضور مالاندام عاشق کے ول میں حاضر میں اور ان معانی میں حضور مالاندم شامد کامل ہیں کہ حضور مالیکیم کی محبوبیت انسانوں اور زمانوں سے محدود ہیں۔حضور مالیکیم تو خدا کے محبوب میں اور خدا کی خدائی کے مجبوب میاں تک کر کڑیاں مجراور جانور بھی حضور مالی کی اق میں روتے اور ہردور میں کمی رہااور آج بھی بغيرد كي كروزول مومن كلم كوحضور فالتيكم يرقربان مونے والے موجود بيں۔ حضور ملافية مخالق كے دربار مس مخلوق كے عبنى كواد اور يروز قيامت اس کئے تمام فیصلے حضور مالائیا کی کوائی بر ہول کے محلوق کے سامنے حضور خالق کے عینی کواہ ہیں۔

تفیرروح البیان میں ہے کہ حضور الفیظ اللہ تعالیٰ کی مہلی علوق ہیں اس لئے اس کی وحدانیت کے گواہ ہیں اور حضور الفیظ ان چیزوں کے گوائی ورسے والے اس کی وحدانیت کے گواہ ہیں اور حضور الفیظ ان چیزوں کے گوائی و سینے والے گواہ ہیں جو عدم سے وجود میں آئیں جن میں عالم امر عالم ارواح محفوظ جنت ووزخ وض کور حور وغلان عالم طاق ارواح محفوظ جنت ووزخ وض کور حور وغلان عالم طاق کی جنج اشیاء زمین و آسان ندی تا لئے حیوانات نباتات جمادات جن و انس اور فرشتے وغیرہ سب شامل ہیں تا کہ آب پروہ وہ امر اراور عجا کہا تعقی

ندري جوكس مخلوق كيلي ممكن موسكتے بيں۔ان ميں حضرت آدم عليه السلام كى تخلیق کر کس طرح مٹی اور یانی میں پہلے گوند ھے مھنے پھراس میں روح پھونگی مئی۔شکل انسانی میں تخلیق جس میں نوراق لین کاظہور جس کے باعث تاج نبوت كالمنا اس كى تعظيم من علم ملنے ير لما تك كا سربيحود ہوتا ابليس تارى كاانكاركرنا طائكه كايانج سوساله كاسجده اورابليس كااس عرصه ميس انكاراور تكبر كى بناء يركم سے رمنا سب كے شاہداور عيني كواه فرشنوں كا سرأ تھا كرسجده ہے اُٹھنااور ابلیں کے چمرہ کودیکھنا کہ وہ ملعون ہوچکا تھا 'اس کے چمرے پر لعنت برس ربي تقي جس بر ملائكه كا دومراسجده بطور شكرانه كه وه تقم كالعيل كر كالعنت سے في محية حضور في كريم مالليكم سب كواه ميں۔ حضور نبی کریم مالیکی نے جس کے جنتی ہونے کی خبر دی شاہد ہونے کی بتا پردی اور برحق ہے جس کے جہتی ہونے کی کوائی دی شاہد ہونے کی بتا پر دی اور برحق ہے۔حضور می الفیلم سارے عالم کا ایسا مشاہدہ كرنے والے بي جيسے اپنے ہاتھ كى جھلى۔ اى كئے حضور نى كريم مالينيم كا مقام مبشر اور نذير خدانے بيان كيا ہے كه حضور ملافية منيوكارول كو بٹارت سنانے والے اور بدکاروں کو ڈرسنانے والے ہیں جس سے

واضح موكيا كهما بقه ني من كربشيرونذ برموئ مرحضور رسول اكرم ملطينيم

شاہد کی بنا برسب کود مکھ کرموقع کے کواہ ہیں۔

حضور نی کریم ملای کے مقام شاہدا کی وضاحت معراج النبی میں ہوئی ہے اور قرآن کریم میں سور و کئی اسرائیل اور سور و جم میں اس کی حقیقت واضح ہور ہی ہے۔ سور و کئی اسرائیل میں فرشی معراج کا ذکر ہے اور سور و جم میں عرشی معراج کا ذکر ہے اور سور و جم میں عرشی معراج کا ذکر ہے۔

فرشى معراج ميس حضور كالفيام كامقام بيه بكراللد تعالى في حضورني كريم الفيام كوبيت التدشريف سے بيت المقدس تك براق برمواركراكاور حضرت جبراتيل عليه السلام كوحضور ملطيفي كاغلام بناكر ساته كيا اوربيت المقدس تك سيركرات موية السمقام يرتمام بركتول كانظاره كراياجوبيت المقدى كردين أوركم وبيش أيك لا كاليوبي بزارسالقدانيا وكرام نے بحكم يرورد كارتبرول مين لكل كربيت المقدس مس حضور الثانية كااستقبال كيا اور صفول میں کھڑے ہو کر حضور رسول اکرم مالی کا سے پیچھے نماز پڑھی اور حضرت جرائيل عليه السلام نے بحكم خداوى حضور كافيكم كوامامت كمصلى يركفر الميااور بعدنماز خطابت كفرائض اداكة اورجميع انبياءكرام فيحضور منافية كم كانبوت اوررسالت كااعلان كيا اورحضور منافية كم فضيلت كے مقام كا اظهار جوا اورحضورنے ایے جسم اطهر کے ساتھ این آنکھوں سے آیات اللہ کو ویکھااورسب کے شاہد ہوئے۔

خدا کے محبوب کے مقام شاہدا کا اظہار والیسی پراس وقت بھی ہوا'

جب کفار مکہ نے حضور ملائلہ سے بیت المقدی کے بارے میں مختلف سوالات کے اور حضور مالفیکم نے ایک ایک سوال کا جواب اس طرح دیا کہ حضور مل المينيم مب كامشامده فرمار ب بين بلكه يهال تك كه دوران سفرجو واقعات بين آئے سب كابيان اس طرح ديا كه حضور مالفيكم مجتم سرسب كو و مکھ کر بتارہے ہے کیونکہ رب کے چتم دید کواہ ہیں۔

فرشی معراج کے بعد عرشی معراج کے لئے براق برسوار ہوئے اور حضرت جرائيل امين براق كى رقاب تفامه ما ته حضور الطينيم كه لا مكال كى طرف روانه ہوئے۔ پہلے آسان پر پہنچے تو در بند تھا' حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دَرکھلوائے کیلئے کہا تو فرشنہ نے ہو چھا: آپ کون ہیں؟ جواب ملا أنا جبريل محرجب تك حضورني كريم ملكيني كانام نه ليا سيا قرنه كطلا سويا صدقه نبي كريم ملطية كم كالدو و كلا اور حضرت جبرائيل عليه السلام بهي اندرواخل ہوئے۔ پہلے آسان برحضور می الفیام کا استقبال حضرت آدم علیہ السلام نے کیا اورمدحبايا اوّل يا آخر كها حضور كالمينيم نے مشامده قرمايا كه حضرت آدم عليه السلام دائيس طرف و مكيت بين توخوش موت بين كه اس طرف جنتي لوگوں کی رومیں موجود ہیں مگر بائیں طرف دیکھتے ہیں تو ممکین ہوتے اور روتے ہیں کہ دوزخی لوگوں کی روعیں ہیں جوان کی اولاد میں ہیں۔

بہلے آسان کی سیر کے بعد اور ہر شئے کا پچشم سر ملاحظہ فرما کر

دوسرك أسان كوعروج مواومال برحضرت عيلى عليدالسلام اورحضرت يجي عليدالسلام نے مرحبا كها اور دوسرے آسان پر حضرت عيسى عليدالسلام اور حضرت کی علیدالسلام نے استقبال کیا 'اور دوسرے آسان کی سیر کے بعد تيسرے اسمان پرحضرت يوسف عليه السلام چوشے پرحضرت ادريس عليه السلام بانچویں پر حضرت مارون علیدالسلام نے اور چھٹے پر حضرت موی عليدالسلام في استقبال كيا اور چھے آسان كى سير كے بعد ساتو يس آسان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے استقبال کیا اور ساتویں آسانوں کی سیرکے بعدسب كالجيثم سرملاحظ فرما كراور چثم ويدكواه بن كراس كے بعد ساتوين آسان برتمام ملائكه كونماز يزهاني\_

وہال، سے رخصت ہو کر جب سدرة المنتلی پر تشریف لے محتے تو حفزت جبرائيل عليه السلام سدره پرژک محتے۔ جب محبوب خدانے حضرت جرائيل عليدالسلام سے كها كه بھے كمرست لاكراب داسته ميں چيور رہے ہو حالانکہ میراسفرختم نہیں ہوا ابھی تو مشکل منزل باقی ہے۔ تو جرائل علیہ السلام نے اوب سے جواب دیا کہ اگر میں یہاں سے آمے بال بحریمی يرمون كابوانوار البهيسة جل جاؤل كانومعلوم بواكه حضرت جرائيل عليه السلام كى رسائى وبال تك ندتمي جهال يرحضور في كريم الفيظم كامقام تعاراس كے حضور سدرہ سے آ مے برصتے محة اور وہاں پر بینی محظ جہاں پر تجلیات

البيرى جلوه كرى تقى اوروه مقام قناب قدوسين أو أدنى (پاره ٢٧ يسوره النجم) آيت ٩) كا تقا كه دو كمانول كا فاصله تقاياس سے بھى كم كه خدا كور نے اين دائره كا ندرنور مصطفى كوشل مركز كے ليا فدا كا نور محيط تقا بس اپنے دائره كا ندرنور مصطفى كوشل مركز كے ليا فدا كا نور محيط تقا بس فرح محبوب نے اپنے محبوب كواپنے انوار كے اندراس طرح كيرليا تقا جس طرح محبوب اور محت بيں -

سرِ عش سجدے میں سرکو جھکانا بھر کے زُلفوں نے نیہ رنگ لایا خدا نے سے کہہ کر نی کو اُٹھایا بیارے ترے گیسو کیا مانگتے ہیں يه من كركيا مصطفي ماليني ني البي! یہ کہتی ہے میرے کیسٹوں کی سابی سیاہ بخت اُمت کی کر دے رمائی یمی میرے کیسو اے خدا مانکتے ہیں كها بجر خدا نے نہ تھبرا محد ماليا میرے سامنے عرش یہ آ محد مالیکی جے جاہے تو بخشوا یا محم مالیکیم

پیارے تری ہم رضا مانکتے ہیں شاہ نے کی عرض اُمت گنبگار ہے بخش دے میرے مولا تو غفار ہے ہو گی تیری شفاعت پر رحمت مری بخش دُول کا قیامت میں اُمت تیری مجھے سے وعدہ میرا آج کی رات ہے خدانے قرمایا: دعا تیری عطامیری دریہ جھکنا اُمت کا کام ہے اُسے بخشامیرا

> ال مقام برديداراللي كياجو مَا زَاغُ الْبُصُرُ وَمَا طَعْي

(یاره ۲۷ به سوره النجم بآیت که)

كى شان كے ساتھ ہوا كەحضور نى كريم مالليد إن تكنكى باندھ كركيا نه آكھ هجيرى ند چوندهياني طالانكه حصرت موى عليدالسلام ديدارالى كيلئرب اولی کہتے رہے مرجواب کن ترایی (الاعراف:۱۲۳) ملا کرتو د کھیل سكتا - اور ضد كى تو الله تعالى نے كو وطور برايك كرن تجليات الى كى ۋالى تو برداشت نہ ہوسکا حضرت موی علیہ السلام بے ہوش ہو کر کر بڑے چوہیں محفظ بهوش رب بها زریزه ریزه بوگیا جیسا کهارشاد بوا: 45 B

فَلَمَا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبُلِ دُكَا وَخُرَ مُوسَى صَعِقًا-

(ياره ٩ بهوره الاعراف، آيت ١٣٣)

ترجمہ: پھررب تعالی نے پہاڑ پراپ نوری بخلی ڈالی ایک کرن پڑی تواسے
پاش پاش کردیا اور حضرت موکی علیہ السلام ہے ہوش ہوکر گرے۔
کتب تغییر میں ہے کہ چوہیں کھنے ہے ہوش رہے مگرامام الانبیاء
نے قاب قوسین کے مقام پردیدار الہی کیا تو خدا تعالی نے فرمایا:
مکا ذائح البحکر و مکا طغی (پارہ ۲۷ سورہ البحم، آیت کا)
مکا ذائح البحکر و مکا طغی (پارہ ۲۷ سورہ البحم، آیت کا)

اورجس شان کے ساتھ دیدارالی کیا وہ مقام تھا ماگذب الغواد مارای (یارہ سے اسورہ النجمء آیت اا)

جو پھھ تھے۔ نے دیکھا ول نے اس کی تقدیق کی۔ آنکھ دیکھتی ہے دل اس کی تقدیق کے دل اس کی تقدیق کے دل اس کی تقدیق کرتے ہوئے ہوئی میں رہا ۔ حضور ملاطیح ہے ہوئی نہ ہوئے اور نہ صرف دیدار اللی کیا بلکہ خدا سے کلام بھی کیا 'کہار شادہوا:

فَاوُلَى عَبْدِم مَا أَوْلَى رَابِهِ مَا أَوْلَى (باره ١٤ بسوره النجم، آيت ١٠) كه خدا كي ساته جم كلام هوئ بغير وسيله حضرت جبرائيل عليه السلام كي جو سدره بر مخبر سے رہے محر حضور مالئي كم كى خدا كے ساتھ راز و نيازكى با تيں جو كيں \_ حضور مالئي كم ماز دان ماكان و ما يكون ہو گئے۔

سيمقام حضور الفيكم كولامكان كى بلنديول برملا اس لنع فرمايا ہے كم

حضورني كريم الطيئم كاطاعت تمام مخلوق برواجب باورتا قيامت واجب ہے کہ جارا ایمان حضور ملاقیدم کی شہادت پر اور حضور ملاقیدم کی بثارت پر موقوف ہے۔ اس بناء برحكم ہوا كہ حضور نبي كريم مالطيكم كى عزت وتو قيركروبي عمطات رور سودو رور سودو (سوره الفتر ميت ۹ ) من بيان بياس بيان بياس میں کوئی قید جیس بلکہ مطلق تھم ہے۔ای بناء پرامام مالک مدیند منورہ کی مرزمین بربھی کھوڑے برسوار نہ ہوئے۔ بیصنور مالی کی تعظیم کاعملی مظاہرہ تھا کہ حضور ملائلی روضہ میں قیام فرما ہیں۔اس کے بعدیا کچ نمازوں کا حکم يا في وقت مقرره يرجوا بس مين فجر ظهر عصر مغرب ادر عشاء كي تمازين برحضور كااحرام مقدم بيان مواي-

پھریارہ ایسورہ البقرہ ، آیت ۴۰ الل بیان ہے:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ امَنُوا لَا تَعُولُوا رَاعِنا وَ قُولُوا انْظُرْنا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِيْنَ عَذَابُ الِيْمُ

ترجمه: اسايمان والواحضور مل الأيم كوخطاب كرتے ہوئے لفظ راعب في ند يكارو بلكه حضور مل الله المسيع م ش كرو:

وَ قُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَلَابُ اَلِيمَ (پارها،سورهالبقره،آیت ۱۰۲) کہ ہم پر یا رسول اللہ نظر کرم فرما کیں اور من لو کہ کافروں کیلئے وروناک عذاب ہے اس لئے کہ کافر حضور کی تو بین کرتے ہیں۔ صحابہ کرام جوراع یا کہہ کر بیر عرض کرتے کہ ہماری رعایت فرما کردوبارہ بیان کریں مگر کافراس کو راع ما کہ کہ کر بیر عرض کرتے کہ ہماری رعایت فرما کردوبارہ بیان کریں مگر کافراس کو راع ما کہ کہ ایک ایسالفظ جس میں کفار کو تو بین کا موقع ملے خدا نے اس پر پابندی لگا دی کیونکہ بیر برواشت سے باہر ہے کیونکہ حضور کا اللہ کہ کے ایک ایدا دیے کو داری ہے اور جہنی ہے۔ اس بناء پر پارہ ۲۲، کا ذریعہ ہے۔ اس بناء پر پارہ ۲۲، مورہ الجرات، آیت نمبرایس ارشاد فرمایا:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أَمَنُوا لاَ تُعَيِّمُوا بَيْنَ يَدَى اللهِ وَرَسُولِهِ وَاتَعُوا اللهَ إِنَّ اللهِ وَرَسُولِهِ وَاتَعُوا اللهَ إِنَّ اللهَ سَبِيع عَلِيمُ

ترجمہ: اے ایمان والو! اللہ اور اس کے دخول سے آگے نہ بردھو اور اللہ سے ڈرو بے فک اللہ سنتا اور جانتا ہے۔ اس آیت بیل حضور سائٹی کا ادب و احترام سکھایا گیا ہے کہ حضور سائٹی کے قدم مبارک سے آگے بردھنا حضور ملائٹی کی بے اور حضور سائٹی کی بے اور جنور سائٹی کی بے اور بی خداکی ہے اور جنور سائٹی کی ہوت ہے کہ حضور سائٹی کی کے حضور سائٹی کی کی اتباع نہ رہی جوتو بین نبی اور خداکی تو بین نبی اور خداکی تو بین بی اور خداکی تو بین بی اور خداکی تو بین بی اور خداکی تو بین ہے۔

للذابر مم كى پيش قدى سے روك ويا كيا۔ بات كرنے مل راست طلخ میں سب حرام قرار دیا ہے۔ فرمایا کہ دربار نبوی میں ہم مومن کی تکرانی کرتے میں کہ خدا کی مہیں ہے اوئی نہ ہوجائے جوحرام اور کفر ہے کہ اس سے اتباع رسول مالفيد البيس مبتى۔

اس کے بعد دوسری آیت یاک سورہ الجرات یارہ ۲۲ میں ارشاد

يا أَيُهَا الَّذِينَ امْنُوا لاَ تَرْفَعُوا أَصُواتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النبي وَلاَ تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقُولِ كَجُهْرِ بِعُضِكُمْ لِبَعْضِ أَنْ تَحْبُطُ أَعْبَالُكُمْ

ترجمه: اے ایمان والو! اپی آوازیں اس غیب بتائے والے (نی) سے اُو کی نہ کروان کے حضور بات چلا کرنہ کیو جیسا کہ آپس میں ایک دوسرے كے ساتھ چلاتے ہو \_ كہيں تہارے اعمال (نماز روز و ج و كو و فيرات وغيره) اكارت شه جائيس برياد نه جوجائيس اور حمهين ال كي خرجمي نه جو بيآيت حضرت ثابت بن قيس النيئؤ كحق من نازل مو كى جواُونجا سنتے اس کئے بلند آواز بھی منے مراس کا تھم تمام مومنوں پر بکسال ہے کہ حضور من المينام كى آواز سے الى آواز بلندنه كرو بلكه بست ركھوكيونكه آواز كابلند من احض ملافقاتي بدار لي إن كفي حيث كيا الكفيري سرم باوجو في

بیں جس سے ایمان ضائع ہوجا تاہے۔

حضور ملائلیم کے دربار میں بات جلا کرنہ کرؤندایسے القاب سے پکار وجود وسرول کیلئے ہیں کہ ابانہ کہؤنہ بھائی نہ کہؤبشر بشرنہ کہؤ بلکہ نبی کریم کہؤرسول کریم کہؤشفیج المذنبین کہو۔

پاره ۲۰ بسوره آل عمران ، آیت تمبر ۲۲ ایس ارشاد ہے:

لَعَدُ مَنَ اللّهُ عَلَى الْمُوْمِئِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِن أَنْفُسِهِمْ اللّهُ عَلَى الْمُوْمِئِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِن أَنْفُسِهِمْ الْعَدُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُوْمِئِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهُمْ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةُ وَإِنْ يَتَلُوا عَلَيْهِمْ الْعِبَهُ وَيُوكِمُهُمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةُ وَإِنْ كَنُوا مِنْ تَبْلُ لَغِي ضَلَالِ مَّينِينِ

ترجمہ: بے شک اللہ کا بڑا احسان ہوا کہ اس نے ایمان والوں کے پاس اپنارسول بھیجا انہیں میں سے جوان پر اس کی آیات تلاوت کرتا ہے اور ان کو پاک کرتا ہے انہیں میں سے جوان پر اس کی آیات تلاوت کرتا ہے اور ان کو پاک کرتا ہے انہیں کتا ہے وہ کھلی گراہی میں تھے۔ انہیں کتا ہے اور اس سے پہلے وہ کھلی گراہی میں تھے۔

اس آیت میں لفظمی الله کاارشاد ہے کہ حضور طافی کا اللہ کا ایسی بوی نعمت ہیں کہ کی اور نعمت برمی الله کاارشاد ہیں ہوا طالا نکہ اللہ تعلیٰ نے بے شار نعمت بین کہ کی اور نعمت برمی براحسان ہیں بیان کیا اور خدانے خود فرمایا ہے:
شار نعمت طافر مائی ہیں مگر کسی پراحسان ہیں بیان کیا اور خدانے خود فرمایا ہے:
وَانَ تعدداً نِعَمَّتُ اللهِ لاَ تَحْصُوهَا

(پاره ۱۲ اسوره انحل، آیت ۱۸)

کهاتی معتبی عطاکی بین که شاری نه کرسکو\_

بیاس کئے کہ تمام تعنیں فائی ہیں جوحضور ملاقیم کے علاوہ ہیں مر حضور ملافية اليمي بري نعمت بين جوفاني نبيس \_ كيونكه حضور ملافية إسايمان ملا جوفانی تہیں بلکہ باقی رہنے والا ہو۔قرآن ملا ُرحمٰن ملا اورحضور نبی کریم مَا اللَّهُ عَلَمُ جَلَدُ تُعِنُول كِهِ ولا نِهِ واللهِ عِيل \_اس لِيِّ بِرُااحيان قرما كريتا دیا کہ حضور ملاکی المحت مطلقہ ہیں۔جس وقت انسان کے اینے ہاتھ اور یاؤں جونعت ہیں خدا کے دربار میں شکایت کر کے عذاب بن جا کیں گئے محراس وفت حضور مخافية مماحب ايمان كي شفاعت فرمائيس كاوراس جہتم ہے نیالیں سے۔

حضور مالطیکم کی رسالت برزمان اور مکان کی قید بیس الی عام ہے كه برز مانداور برمقام برحضور ملافية كى رسالت بيدائك شان ك مالك میں کہ نہ صرف آیتیں بڑھنے والے میں بلکہ مومن کویا ک کرنے والے میں ۔ یہ بتانے والے میں کہ یا کیزگی نیکیوں سے حاصل ہیں ہوتی بلکددامن مصطفے مالی کی منے سے حاصل ہوتی ہے۔ جب تک حضور مالیکی نظر کرم نہ ہو گی جوان کی غلامی میں نصیب ہوتی ہے اومی یاک نہیں ہوسکتا۔ وہ دنیا میں پلید بی رہتا ہے اور پلید کا کوئی عمل نیکی نہیں بن سکتا۔ جو رید کے کہوہ نیک عمل کرکے باک ہوسکتا ہے وہ جھوٹا ہے۔ایک جنبی مخض بغیر مسل کے قرآن كريم چيونيس سكتا كهم ہے۔ لايمسه إلا المطهرون (باره ١٤٠٤ موره الواقع، آيت ٢٥)

جب تک پاک نه ہوگا وہ قرآن کومس نبیں کرسکتا۔ بغیروضو کے نماز

قبول نہیں جواعلی عبادت ہے تو حضور ملائی کے وسلے کے بغیر ندانیان کا

بدن پاک موسکتا نداس کالباس پاک موسکتا ہے نداس کا کھانا نداس کی

كمائى نه بينا پاك ہوسكتا ہے نه لين وين پاك ہوسكتا ہے وہ دنيا ميں مثل

جانوروں کے ہے۔ جب تک نکاح نہ ہوگا جوسنت نی ہے اس کے اولاد کی تو

حرامی کہلائے گی اس کا کوئی مقام نہ ہوگا کیونکہ وہ حلال کی نہ ہوگی۔

حضور نی کریم مالفید اسی شان والے بیں کہ خود یاک بین اس لئے

دوسرول کو باک کرنے والے ہیں ۔حضور ملافید کماب و حکمت سکھانے

والي بين معلم كائنات بين كتاب سيمرادقرآن كريم اور حكمت حديث

پاک اور سنت مصطفے ملائی ہے۔ جواتے مقام والے نی ہوں ان کے

خلاف عزت وتو قير كى بجائے كتافى اورتوبين مصطفى مالليكم بـــان كاكون

ساعمل قبول موسكتا ہے جب ان كے نيك اعمال عى برباد موجاتے ہيں ا

كيونكدتو بين كفرك برابر ب-الكي صورت من جن كعقائد باطله توبين

مصطفے مالی ان کی نجات کیونکر ہوسکتی ہے۔

''حفظ الایمان' میں اشرف علی تھا نوی جومولوی کہلا کرلکھتا ہے کہ حضور نبی کریم مطابق میں جانوروں کے ہے۔ کیا بیرتو ہین مصطفے مالیکی م

تہیں؟ اور تو بین کرنے والے کا مقام ہے:

إِنَّ النِينَ يُوْدُونَ اللهُ وَرَسُولِهُ لَعَنَهُمُ اللهُ فِي النَّدِيا وَالْاَخِرَةِ وَاعْدَلُهُمْ عَذَابًا مُهِينًا

(بإرد۲۲، سوروالاتراب، آيت ۵۵)

بے شک وہ لوگ جو حضور ما اللی کی تو بین کر کے حضور کو ایذ اویں ان کی اللہ کی لعنت ہے دنیا اور آخرت میں اور ان کے لئے عذاب در دناک ہے۔

ال طرح " برابین قاطعہ" میں طیل احمر مولوی کا لیبل لگا کر لکھا ہے

کہ شیطان اور ملک الموت کا علم حضور نبی کریم مالی کی اسے زیادہ ہے۔ یہ بھی سراسر نبی کریم مالی کی تو بین کا مرتکب ہے۔ لہذا لعنت اور عذاب الیم کا مستحق ہے۔

المستقیم "کے ۱۸ پرمولوی اساعیل وہلوی نے جے لوگ شہید بھی کہتے ہیں کھا ہے کہ نماز کے اعدر حضور نی کریم مان ایکا خیال مثل علیہ اس کے براز ہے۔ یہ کہنے والاخود السال اور کد ھے کے ہے بلکہ اس سے براز ہے۔ یہ کہنے والاخود السکار عکیہ کھی التیسی السکار عکیہ کھی آبھا التیسی

نماز میں پڑھتا ہے تو سلام کرنے کا طریقہ ہے کہ اس کا خیال بھی ول میں ہوتا ہے محض لفظ ہی نہیں ۔ البذاخود کد ھے اور بیل سے بدتر ہے۔ اور تو بین نبی کریم اللیجی کا مرتکب ہوکرلعنت اور جہنم کی سز ااس پرواجب ہے۔ مبشرات صغه ۸ پر حسین علی وال پھر ال والے نے مولوی کالیبل لگا كرخداك بى كاللياكى توبين من كها كداس في خواب من ديكها كرحضوركر رہے ہیں مرحسین علی نے حضور سیدالمرسین مالائیم کو تھاما اور کرنے سے بحالیا اور پھر بھی نجات کامتمنی ہے۔

انتخذر الناس" من محمد قاسم نانونوی نے لکھا ہے کہ انبیاء متاز ہوتے ہیں تو صرف علم کی بتا پر رہاعمل امتی اس میں مساوی ہوجاتے ہیں بلکہ بڑھ بھی جاتے ہیں۔ بیہ ہے عقیدہ ممراہ لوگوں کا 'جوامتی کو نبی کے مساوی کرتے بلکہ بردھاتے ہیں۔اس عقیدے کے لوگ خدا کے رسول کی تعظیم، رور سودو رور سودو کفر مان خداوندی کے منکر ہوکر جہنم اور لعنت

فعالمهم جلد ٢٠ مس مولوی شبير احد عناني نے بھيڑ يے كي طرح شیرکالباس پین کرنی کریم کی توبین میں لکھاہے کہ

السلام عليك ايها النبي مثل بعيد مكتوب اليه

کے خطاکوہم نے غیرحاضر مجھ کرسلام کیا۔ کیا خودخدا کے دربار میں حاضر ہیں اور نی کوغیرحاضر مجھ کرسلام کر کے نمازادا کی ہے۔ نہ نماز قبول نددین قبول همراه ہوا کیونکہ **♦€®**>>-----

إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَاهِدًا وَ مُبَشِّرًا وَ نَنِيْرًا لِتُومِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّدُوهُ وَتُوقِرُوهُ الْحُرِ ( بإره٢٢، سوره اللَّحِ ، آيت ٩٠٨) كاصاف الكاركيا ہے۔

ووسرى جَكِدْ بِيا آيت و كَنَالِكَ جَعَلْنَا كُمْ أُمَّةً وَسُطّا لِتَكُونُوا شُهَلَ آءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا (باره) بهوره البقره، آيت ١٢٣)

کاا نکار' کفر کاار نکاب ہے کہ حضور نبی کریم الطینظادر ساری مخلوق پرموقع کے سے سے اور کا درکا فرکا کفر ظاہر سے وہ موگان جس کے حضور کی کوائی پر قیامت کے روزمومن کا ایمان اور کا فرکا کفر ظاہر ہوگا'جس پر خدا فیصلہ کرےگا۔

تقویة الایمان ۸۲ پراساعیل و الوی نے حضور کی تو بین میں لکھا ہے کہ جس کا نام محمد ہے وہ کسی چیز کا مختار نہیں۔

صفی سم پر لکھا ہے بیافین جان لیما جائے کہ بر مخلوق چھوٹا ہو یا بردائ خدا کی شان کے آھے چماد سے زیادہ ذلیل ہے۔

تقویۃ الا بیمان کے صفحہ ۵ پر لکھا ہے: نبی غیب دان نہیں بلکہ بے خبر ناوان ہے کہا یہ کامستحق ناوان ہے کیا یہ نبی کر بیم طافیا کی تو بین کر کے لعنت اور عذا ب الیم کامستحق نہیں ہے کہ حضور ملافیا کی تو موقع کے گواہ اور شاہد بین ان کی شہادت پر خدا قیامت کے دوز فیصلہ کرے گا۔

صغیس اساعیل دہلوی نے لکھا ہے کہ اس شہنشاہ کی شان ہے كرآن كى آن مل عم كن سے جاہے تو كروڑوں ئى اور محركے برابر پيدا كردے \_ اس طرح خدا كے فرمان خاتم انبين كا انكاركر كے كفركا ارتکاب کیاہے۔ تعنتی اور جہتمی بتاہے۔

الله الله المان صفحه الله يركها م : انبياء اولياء الله كمقرب بندے سب عابر انسان مارے برے بمائی ہیں۔الی گنتا خانہ تحریر میں سراسرحضورني كريم الطيئ كي توبين كرك برد ابعاني كهدكرخداك فرمان البي أولى بالمومِنِينَ مِن أَنْفُسِهِمَ

(باره ۱۱، سوره الاتزاب، آيت ٢) كا نكاركيا بـ اورمز يدبيركم حضورني كريم الفياكي بيويال جن كامقام وأزواجه امهاتهم (بارهام بروه الاتزاب، آيت ٢) كائم بمي انكاركيا ہے كه نى كريم كالليكاتو مومنوں كى جال سے زياده ان كے مالك بيل قريب بين اور حق دار بين مر بما كي تبين شدان كوابا كها جائے بلكه في اور رسول ہیں اور حضور مل المائے کی از واج مطہرات اُمت کی مائیں ہیں مال سے نكاح حرام ہے مر بھائى كى بيوى بھائى ہے جس سے نكاح بوسكتا ہے۔ لبذا اساعیل دیلوی نے اُم المونین کو بھائی کی بیوی بنا کرحرام کوطلال بتا کے تو بین ني الله الميالية المستحق عذاب اليم هي

## شابدا كالمفصل بيان زيرآيت

و كَذَالِكَ جَعَلْنَا كُمْ أُمَّةً وَسَطَا لِتَكُونُوا شُهَدَاءً عَلَى النَّاسِ وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

(باروا بموره البقرة، آيت ١٣٣) من ہے۔

ترجمہ: اور بات یوں بی ہے کہ ہم نے تہ ہیں سب اُمتوں میں افضل کیا کہ تم
لوگوں پر گواہ ہو گے اور ہررسول تم سب پر گواہ اور نگہبان ہیں۔اس آیت کی
روسے اُمت جمد یہ گفار کے ظلاف اور سما بقہ نبیوں کے تق میں گواہی دیں گئ
اس کے بعد حضور نبی کریم طافی کے ساتھ نہیوں کے گواہ کے طور پر گواہی دیں
گے کہ سابقہ نبیوں نے تبلیغ کی اس لئے وہ سے ہیں اور کا فرجموٹے ہیں اور
اپنی اُمت کے متعلق گواہی دیں گے کہ وہ سے ہیں انہوں نے بچ کہا ہے۔
حضور ما النظم کی گوائی پر اُمت مسلمہ کے ایمان کی تقدیق ہوگی۔اس لئے
حضور ما النظم کی گوائی پر اُمت مسلمہ کے ایمان کی تقدیق ہوگی۔اس لئے
گواہی کے لائق ہیں۔

فاس فاجر نہیں بلکہ بیمتی ہیں۔ لہذا اس آیت بیں ثابت ہوا کہ حضور رسول اکرم فافیح کے گواہ ہیں مصنور رسول اکرم فافیح کے گواہ ہیں جس میں سابقہ نبی اور اُن کی اُمت اور اس کے بعد اپنی اُمت سب کے موقع کے گواہ میں موقع کے گواہ ہیں موقع کے گواہ نہیں کہ بیکفر بیکلمات موقع کے گواہ مالات کوجانے والے بخبر اور تا دان نہیں کہ بیکفر بیکلمات ہیں جواساعیل دہلوی نے "تقویۃ الا بیمان" میں بیان کے ہیں۔

4900

ياره ١١ اسوره ايراجيم آيت تمبر٢٥ ،٢٥ شي ارشاد ي:

اللهُ اللهُ الْاُمْعَالِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ اللهُ مَعَلاً كُلِمَةٌ طَيِّبَةٌ كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ الصَّلُهَا ثَالِتٌ وَ فَرَعُهَا فِي السَّمَاءِ تُوْتِي أَكُلَهَا كُلَّ حِيْنٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَ يَضْرِبُ اللّهُ الْاَمْعَالِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

کیا نہیں آپ نے اے محبوب کیسے مثال بیان کی اللہ نے کلمہ طیبہ
کی یہ شل ایک درخت کے ہے جس کی جڑیں ٹابت ہیں اور شاخیں آسان
کے اعدر تک گئی ہیں 'وہ ہر دفت کھل د بتا ہے اللہ کے تکم سے 'اور اللہ مثال
بیان کرتا ہے لوگوں کیلئے تا کے فکر کریں اور اس پر ٹور کریں۔

معلوم ہوا كەكلمەطىيەمومن كے دل كے اندرشل درخت كے ہے جس كى جرس كابت اورشاخيس آسان كے اندرتك بيں۔اس سے تابت ہوا كر اللہ معمد دسول اللہ

دونوں مومن کے دل کے اندر حاضر و ناظر میں جہاں تو حید ہے وہیں رسالت مصطفے حاضر ہے۔ دونوں کا موجود ہونا حضور نبی کریم ماللی کے حاضر و ناظر ہونے کو ثابت کرتا ہے۔ لہذا ایسے لوگ منافق ہیں جن کے بارے میں ارشاد ہے:

مَاكَانَ اللهُ لِيَنَرَ الْمُومِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيدَ الْخَبِيْثَ مِنَ الطَّيْبِ وَمَا كَانَ اللهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلاَ كن الله يجتبى من رسله من يشاء فامنوا بالله ورسله وإن المورد ورسله وإن الله يجتبى من رسله من يشاء فامنوا بالله ورسله وإن المورد و و مرد منوا و تناوا فلكم أجر عظيم

(باره ۱، موره آل عمران ، آیت ۱۷۹)

ترجمہ: اللہ مسلمانوں کواس حال پر چھوڑنے کا نہیں جس پرتم ہو جب تک جدانہ کردے خبیث گئدے کو طیب ستھرے سے اور اللہ کی شان بنہیں کہ عام لوگوں کو علم غیب بتائے ہاں اللہ چن لیتا ہے اس کیلئے اپنے رسولوں میں سے جسے جا ہے تو ایمان لا و اللہ اور اس کے رسولوں پر اور اگر ایمان لا و اور سے بیر گاری کردتو تمہارے لئے برا او اب ہے۔

اس آیت شی خداوند تعالی کا ارشاد ہے کہ اے محابہ! بیرحال نہ رہے گا جس پرتم ہو کہ منافق اور موس طے جلے دیں بلکہ عنقریب اللہ کے رسول منافقوں کو چھانٹ کر علیمدہ کر کے دکھا دیں گے موسوں کو ۔ چٹانچہ اللہ ای ہوا کہ نبی کریم طافق نے منافقوں کے نام لے لے کر علیمدہ کر کے دکھا دیا اور ان کی پردہ اپٹی ختم فر مادی ۔ اس آیت کی روشی میں دور حاضرہ دکھا دیا اور ان کی پردہ اپٹی ختم فر مادی ۔ اس آیت کی روشی میں دور حاضرہ کے لوگ جو حضور نبی کریم طافق آئے افقیارات وغیرہ کے مکر بین پہچانے جائے مصطفے اور جملہ کمالات عطائے افقیارات وغیرہ کے مکر بین پہچانے جائے ہیں ۔ حضور طافی ایک جلس میں منافقوں کے نام لے لے کر نکال دیا جس حضائہ ایک گیا۔ بیندہ آن کے دور کے ایسے لوگ اینے عقائد

باطلہ کی رُوسے خود بخو دیجائے جاتے ہیں کیونکہ مثل منافقوں کے رہمی حضور مالطینے کے کمالات عطائیہ کا انکار کرتے ہیں۔

واقعہ اول ہے کہ حدیث یاک میں بیان ہے کہ ایک ہارحضور مالائیا نے وعظ شریف میں فرمایا کہ اللہ تعالی نے جھ پرمیری ساری اُمت کو پیش فرما وبااور بحصام ديا كيا كهون جهريرايمان لائے كاكون انكاركرے كا۔اس بر منافقول نے حضور مخالی کا غداق اُڑایا اور کھا کہ ہم در بردہ کافر ہیں مرحضور مالاندام كوموكن بحصة بي اوردوى بيرت بي كماوكول كى بيدائش سے يملے ى موكن اور كافركو يجيان بي -اس يرحضور مالكيام مرير كمر \_ عرورة اور فرمایا: لوگوں کا کیا حال ہے کہ ہمارے علم برطعن کرتے ہیں اعتراض کرتے ين اجما آن سے قيامت تك مونے والے واقعات مل سے جو جا مو يو جھ لو۔اس پر معزرت عبداللہ بن مذافہ نے عرض کیا کہ برایا پ کون ہے؟ حضور 

واقعه کی خبر دی ہے اور اپنے خاص علم غیب پرمطلع فرمایا ہے۔ ثابت ہوا کہ حضور ملافية إكمالات براعتراض كرنا منافقول كاكام تعاجو حضور رسول اكرم الطيخ كم كاند مل بحى موجود تصاورات بحى موجود بير\_

حضور مالفیکم نے تو ان پوشیدہ یا توں کی بھی خردے دی ہے جس کی خرر دوسرول کوئیس ہوتی ۔جیسا حذافہ کا باپ ہوتا عبداللہ کا میونکہ اس کی سوائے مال کے اور کسی کوخبر ہیں ہوتی ۔ لہذاحضور مالی کے علم غیب عطائے کا انكاركرنے والا ايمان كا وكويدار ہے تواس كا دكوئى ايمان قائل قبول تيس كيونكه حضور ملافيكم برايمان كمعنى بين حضور ملافيكم كع جمله كمالات اور اوصاف ميده برايمان لانا۔ جب منافقول نے حضور ملکی کی معلم غيب كا ا تكاركيا " تب آيت كي خريس ارشاد جواكرالشداوراس كرسولول يرايمان لاؤ الكرايمان كے ساتھ تقوى مجى ضرورى ہے كيونكدايمان كے بعد كل سے بے نیاز کوئی جیس ہوسکتا۔

عَالِمُ الْعَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى عَيْبِهِ أَحُدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِن رسول فإنه يسلك مِن بين يكيد ومِن عُلْفِهِ رَصْلًا

(يارو۲۹، سوروجن، آيت ۲۷،۲۲)

ترجمه: غيب كاجان والاتوائي غيب بركمي كومسلط بيس كرتا سوائ اي پندیده رسولوں کے کہان کے اسے پیچے پیره مقرد کردیتا ہے۔

اوركوني غيبي خركا منول تك ندوينيا كيل-

اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ عالم کی چیزیں مفات الہی کی مظہر ہیں۔ بعض صفات کی بھی رب نے ساری مخلوق پر ڈال دی ہے جیسے وجوداور حیات ۔ بعض کی خاص ہے جیسے ملک علم اور بعض کی کسی پڑییں ۔ جیسے ازلی ابدی ہونا'خالق ہونا۔جس طرح آئینہ آفاب کی روشی یا کرسورج تبیں بن سكما اليسي بنده رب تعالى كى جلى صفت اللى ياكررب ببيس موسكما علم غیب کے بارے میں ہے کہائے بعض محبوبوں کواسیے خاص علم غیب کی جی عطافرماتا ہے اس سے وہ محبوب رب نہیں ہوسکتے بلکہ رب تعالی کی صفت کے مظہر اتم میں کہان کو خاص علم غیب برمطلع فرمایا 'اوراعلیٰ درجہ کا کشف عطا كيا جن ميں بعض اولياء الله بھی ہيں كہ حضور تى كريم مخافية م كے واسطے اور وسیلے سے ان کوعطا ہوتی ہے مرحضور مالی کیا کے علم کے برابر ہیں۔ یہ می واضح موا كه جب رب تعالى علوم غيبيرى وى بعيجا بوق لانے والے فرشتے اورحضور مالظيم كي س ياس فرشتول كايبره جوتا بتاكه شياطين دورري

يَعْلَمُ أَنْ قَدْ أَبِلَغُوا رَسُلَتِ رَبِهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدُ يَهِمْ وَأَحْصَى كُلُّ شَيْءِ عَدَدًا (يارة ٢٩ بهوره الجن آيت ٢٨) ترجمہ: تاكرد كيو لےكرانبول نے رب كے بيغام پہنجاد سے اور جو كھان کے پاس سباس کے علم میں ہے۔اس نے ہر چیز کی گنتی شار کرد کھی ہے۔

يه پهرهال کے لکایاجا تاہے کہ دی الی سے طور پر اپنی جگہ بی جائے جائے لینی نی تک ۔ درمیان میں چوری شہو۔ بیر پہرہ چوکی اس تیبی خرکی حفاظت کیلئے ہے۔اللہ تعالی خود علیم وجبیر ہے اور اس کے قریقے اور رسول سب امین ہیں۔ اُن کےعلوم رب کی عطامے میں چیزیں منابی ہیں گئتی میں آنے والی ہیں عجولتی میں آئیں وہ محدود ہوتی ہیں۔

ومًا هو على الغيب بضبين (ياره ٣٠، سوره الكورية عدم) رجمه: بيرى غيب بتانے مل بخيل نبيل۔

بخیل وہ ہوتا ہے جس کے یاس مال موجود ہو مردوسروں کو نددے۔ خداتعالی نے اپنے محبوب کے بارے میں سالفاظ بیان کرکے بتادیا ہے کہ اس نے اسے محبوب کو علم غیب عطا کیا ہے اور حضور مان کے اس کے ظاہر كرفي من بكل سد كام نبيس ليا بلكه اس من بهت محد بتاويا بياس ك حضور بردے تی ہیں۔حضور نی کریم الفیائے نے مسائل ظاہر فرمادے ہیں کمی كوچھياياتيل-اس كے عالم دين كوبحى كلم بككروه مسائل كوند چھيائے اور بخيل ندسيخ بلكه ظاہر كرے \_حضور مل الميلم نے محاب كرام كومسائل ظاہر كئے اور صحابہ کرام نے ان کو دومروں تک پہنچایا۔حضور مان کا کے علم میں نہ صرف مسائل شرعیہ ہتے بلکہ گذشتہ اور آئندہ کے نبی حالات بھی ہے جو خدائے تعالی نے ان پرظام فرمائے تھے۔

(باره ۲ موره المائده، آيت ٢٤)

میں بھی واضح ہوتا ہے۔ کہا ہے نبی کریم جوتم پرعلم پہنچا ہے بذر بعہ وتی اللی اس کود دسروں تک بھی پہنچادو۔ان آیات کی موجود کی میں حضور سرور کا کنات منافیج کے علم غیب کے منکر صریحاً محمراہ ہیں۔

اُلَّهُ تَرُوْا اَنَّ اللَّهُ سَخَّرُ لَكُمْ مَّا فِي السَّمُواتِ وَ مَا فِي الْاَرْضِ وَاَسَبَعُ عَلَيْكُمْ بِعَنْهُ طَاهِرَةً وَ بَاطِئةً وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَّجَادِلُ فِي اللَّهِ وَاَسَبَعُ عَلَيْكُمْ بِعَنْهِ فَعَاهِرَةً وَ بَاطِئةً وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَّجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْدٍ عِلْمِ وَلَا هُلَى وَلاَ كَتَابٍ مَّنِيْدٍ (باروا ٢ بسورة لقمان ، آيت ٢٠) بغير عِلْم فَي اللَّهُ عَلَى اللَّه مَنْ اللَّه عَلَى اللَّه وَ الله الله الله تعالى في الله والمحمد والمحمد

اس آیت میں حضور ملائیا کی عطاوں کا ذکر ہے جس میں تسخیر كائتات اورظاہرى اور چھى تعتيں سب شامل ہیں۔ ظاہرى تعت شريعت مطهره بخشر بعت كى بقاء كيلي علائے كرام كا وجود بے جواتاع رسول كا درس دیتا ہے۔ طریقت کے راستہ کیلئے اولیائے کرام کا وجود ہے جو باطنی نعمت ہے۔ اولیائے کرام حضور مالی کی محبت اور قلب مبارک کے احوال بیان كرتے ہيں۔ مرتبسرا كروہ ہے جوحضور مالفيكم كى نبوت براعتراض حضور مالفيكم کے علوم پراعتراض حضور مالطینی کے جملہ کمالات پراعتراض کرتے ہیں۔ وه كفار مكه أميه بن خلف اور نظر بن حارث كي تعش قدم بر جلنے والے ہیں۔ بادر تھیں کسی کا حضور ملاقید ایمان لانے کا دعوی اس وقت تک قائل قبول نہیں جب تک حضور مالا کا کے اوصاف حمیدہ علوم غیبیہ اسرار و رموزالبيه برايمان شهوكا

اس پراعتراض کرنے اور بات بات پرتنقید کرنے والے کا مسلک نا قابل قبول ہے کیونکہ اس کا وعویٰ محض زبانی ہے۔ کیونکہ دل میں محبت مصطفے کا گزرنہیں اس لئے وہ قر آن پڑھ کر ہدایت نہیں پاتے۔وہ تو قرآن کریم اس لئے پڑھے وہ قرآن پڑھ کر ہدایت نہیں پاتے۔وہ تو قرآن کریم اس لئے پڑھے ہیں کہ حضور ما اللہ کا پراعتراض کیونکر کیا جائے۔وہ ہدایت کیلئے نہیں پڑھتے ہدایت تو صرف ای کوعطا ہوتی ہے جس کے دل میں محبت رسول ہے۔ جب تک وہ اس محبت میں رنگانہ ہوگا اس کو ہدایت نہیں آسکتی۔

لَا يُومِنُ اَحَدُّ كُورَ حَتَّى اكُونَ اَحَبُ اللهِ مِنْ وَالِيهِ وَوَلَيهِ وَالنّاسِ اَجْمَعِينَ (مَحَلُوةَ كَابِ الايمان بَهِ فَي اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

اورقر آن كريم من ارشادي:

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ امْنَا بِاللَّهِ وَبِالْيُومِ الْالِحِرِ وَمِنَ اللَّهِ وَبِالْيُومِ الْالِحِرِ وَمَا مُن يَقُولُ امْنَا بِاللَّهِ وَبِالْيُومِ الْاحِرِ وَمَا مُدُ بِمُومِنِينَ (بارها الموره البقرة ، آيت ٨)

اورلوگوں میں وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور قیامت پر ایمان لائے 'حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں۔اگر محبت مصطفے ہوتی تو دل سے اقرار

كرت \_ البذامومنول كودهوكادية كيلي الياكمة بيل\_

يخادِعون الله والزين امنوا (بارها، سوره القره، آيت ٩)

وه الله اور مومنول كو دحوكا دسينے والے بيل مكر در حقيقت وه اسينے

آپ کودموکادے بیں کدارشادے:

وَمَا يُخْلُعُونَ إِلَّا الْفُسَهُمِ وَمَا يَشْعُرُونَ

(پارها بهوره البقره ، آیت ۹)

ترجمہ:اوراللہ نے تم پر کتاب و حکمت اُتاری اور تہیں سکھا دیا جو تم نہ جانے تھے اوراللہ کاتم پر بڑافضل ہے۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ قرآن بھی خدا کی طرف سے ہے اور حدیث بھی۔قرآن کے لفظ رب تعالی کے ہیں اور صدیث کامضمون خداکی طرف سے ہے اور لفظ حضور کے ہیں۔اور بیمی واسے مور ہاہے کہ کوئی حضوركود موكاتبيل ديسكا كيونكه دموكاوه كماتاب جوي فبربو البته فيعله کوائی پر ہوتا ہے اگر چہ کوائی جموتی ہواور اس کے جموث پر دلیل قائم نہ ہو۔تو معلوم ہو گیا کہ رب تعالی نے سارے علوم غیبیہ حضور می ایکی کوسکھا ويئ فدانة تمام دنيا كوليل فرمايا باور حضور والميليم الثركافضل عظيم فرما كرسب يرسبقت عطافرمادي ب-اابت مواكردنيا حضورني كريم الماييم کے ملک کا ایک ادنی حصہ ہے ورن صل عظیم جیس موسکا۔

مخفريه كرقرآن اورحديث دونول منزل من الله بي البذا دونول برایمان لانا فرض ہے۔الل قرآن مدیث کے محرموکراس آیت کے محر ہیں کیونکہ کتاب و حکمت دونوں کا مطلب قرآن وصدیث ہے جومنجانب الله يں۔ دولوں برايمان كا حكم ہے۔ اس كے بعد حضور ما اللہ علوم غيبية اسرار ورموز البيدير بحى ايمان لانا ضروري بے كدوه بحى منجانب الله بيل كد الله تعالى في حضور كوسكمائ بين ما كالفظاعر في من عموم ير يولا جاتا ب-تغيرجلالين شريف مي

عَلَّمَكَ مَاكُمْ تَكُنْ تَعْلَمُ (ياره٥، سوره النساء، آيت ١١١)

ے مراد ہمن الاحکام والعیب کے حضور کواحکام شرعیہ اورعلوم غیبیہ دونوں سکھائے گئے جس سے آپ پراللہ کافعنل عظیم ہے اتناعظیم کہاس کے مقابلہ میں دنیا ایک حقیر شی اور قلیل ہے کہ فرمایا ہے:

قُلْ مَتَاءُ اللَّهُ لَيَا قَلِمْ لَلْ (پاره ۵، موره النهاء، آیت کے)

ابرت ہوگیا کہ دنیا حضور طافی کی عطاکا حصہ ہے باتی عطائیں اس سے دراء

الوراء ہیں۔ اس کا انکار طریقہ کفار ہے۔ لہذا ایسے عقائد باطلہ کا رد پیش کر

کے عالم برزخ کا حال کتاب وسنت کی روشی میں طاحظہ کریں۔ اس میں
مومن کو انعامات ملنے کا وفت ہے کا فرومنکر کو عذاب کا۔ دنیا سے رخصت

ہونے کیلئے ضروری ہے کہ بندہ مومن اس کی تیاری کرے تا کہ انعام پائے اورعذاب سے فی جائے۔



## مري<sup>ع</sup>قيدت

سلسله عالیہ نقشبند ہیہ کے اُس رُکن رکین کے نام جے وُنیا سلطان الاولیاء حضرت قبلہ خواجہ رحمت علی عید تصور نیا سلطان الاولیاء حضرت قبلہ خواجہ رحمت علی عید آستانہ عالیہ کھنگ شریف کے نام سے پہیانتی ہے۔

جن سے میرے والدمحتر م مرزامحد عمرالدین تعیمی روحانی طور پر فیض یاب ہوئے اور انہی کا بید فیضان کرم ہے کہ آج مید کتاب علم وحکمت کے جوابر یارے لے کرقار کین کے ہاتھوں تک پہنچ رہی ہے۔

نیازگیش منیراحمفلu.S.A

## سب سے اولی واعلی ہمارانی

سے اولیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی ے بالا و والا ہمارا نی ایے مولی کا پیارا ہمارا نبی دونول عالم كا دُوليا حارا ني بھے گئیں جس کے آگے سبی مشعلیں مع وہ لے کر آیا جارا نی جس کے مکوول کا وجوون ہے آب حیات وه جان مسيحا عادا سے اولیاء اولیاء رسولول سے اعلیٰ جیسے سب کا خدا ایک ہے ویے ہی کا اُن کا تہارا کون دیتا ہے دینے کو والا ہے سچا بهارا کی

كيا خر كنے تارے كھلے مُھي كے ير نه ووي مارا تي مُلکِ کوتین میں انبیاء تاجدارول كا آقا عارا ني لا مكال تك أجالا ہے جس كا وہ ہے ہر مکال کا اُجالا ہارا ئى سارے انچوں سے ایھا مجھے جے ہے اُس ایکھے سے اچھا ہارا تی سارے اُوٹیوں میں اُونیا سمجھئے جسے ہے اس أوليے سے أونيا جارا تي انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو! کیا نی ہے تہارا ہارا نی جس نے گلاے کئے ہیں قر کے وہ ہے تور وحدت کا کلزا ہارا سب جمک والے أجلول ميں جيكا كيے اندھے شیشوں میں جیکا مارا نی غزدوں کو رضا مردہ دیجے کہ ہے بيكسول كا سيارا بهارا ني (مَالَيْكِمُ) --

## مرزا مختفر التياني كالمحالة المرادي

- عظم ني الانام النائية موث كے بعد عالم برزخ كے حالات فلفا براشدين سے شہادت امام سين مك حضرت عبدالله بن زيئر سے ملطاق الح الذين الوبى ما الوبى اللہ كامقام اوليٹ إللہ كامقام

صاحبالدگان منیاحمعل بواس کے والجینر حمدالم راس کے

پروفیسرعالا مخاکرم رضا کرمنیت

انعا ایافیت بیمتیان

انعا ایافیت بیمتیان

مثالی خواتین اندام

مثالی خواتین